# المالية المال

كالرفض الفي

اردو



THE COOPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNERS GUIDANCE AT SULTAN

Tel: 4240077 Fax: 4251005 P.O.Box 92675 Readle: 11663 K.S.A. E-mail: sultanuh226/hotmail.c



# كالموض اللهجي

ایسوسی ایٹ پروفیسر محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی 'الریاض-سعودی عرب



# (ح) المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بسلطانة، 1819هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الهي، فضل الهي بن شيخ ظهور مفاتيح الرزق - الرياض. 79 ص ؛ ١٤ × ٢١ سم ردمك : ١ - ٥٨ - ٨٢٨ - ٩٩٦٠ (النص باللغة الاردية) (النص باللغة الاردية) أ- العنوان ديوي ٢١٣

رقم الايداع ١٩/١٠٧٩ ردمك : ١ – ٥٨ – ٨٢٨ – ٩٩٦٠

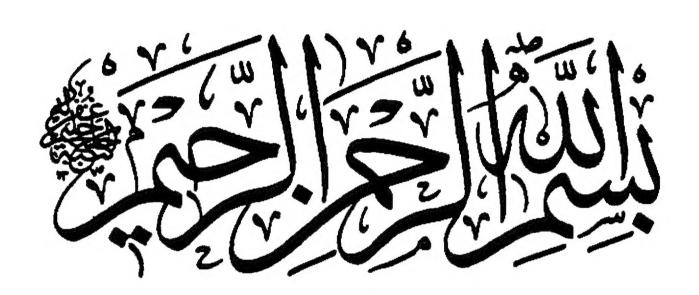

# فهرست عنوانات

يبش لفظ 4 ا- استغفارو توبه حقيقت استغفار وتوبه 11 استغفارو توبہ کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل 10 ۲- تقوي تقوے کا مفہوم 27 تقوے کے حصول رزق کا سبب ہونے کے ولاکل 44 ۳- الله تعالیٰ پر تو کل توكل على الله كالمفهوم ہم سم توکل علی الله کاکلیدِرزق ہونے کی ولیل 70 کیا توکل کے معنی حصول رزق کی کو ششوں کو چھوڑ دیتاہے؟ 44 سم-الله عزوجل كى عبادت كے ليے فارغ ہونا الله تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا مفہوم 1 الله تعالیٰ کی عیادت کے لیے فراغت کا پاعث ِرزق ہونے کی دلیلیں ۵- مج اور عمر بے میں متابعت مج اور عمرے میں متابعت کا مفہوم

الله تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کا مفہوم الله تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کے رزق کا سبب ہونے کی دلیل خاتمہ مصادر و مراجع

# يبش لفظ

# ﴿ بِسنم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

إِنَّ الْحَمُدَ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَعُفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا ' مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا ' مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَحَدَهُ لَهُ وَمَن يُضُلِلُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَ اَشْهَدُ اَن لاَّ اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيلُكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ' صَلَّى اللهُ لاَ شَرِيلُكَ لَه ' وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ' صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ اَتُبَاعِهِ وَ بَارِكُ وَسَلِّمُ – اَمَّا بَعُدُ:

بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رزق حاصل کرنے کا مسئلہ ہے بلکہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد کا گمان یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی پابندی رزق میں کمی کا سبب ہے۔ اس سے زیادہ تعجب اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ بظاہر دین دار لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ معاشی خوش حالی اور آسودگی کے حصول کے لیے کسی حد تک اسلامی تعلیمات سے چشم ہوشی کرنا ضروری ہے۔

یہ نادان لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں یا باخبر ہونے کے باوجود اس بات کو فراموش کر چکے ہیں کہ کا تئات کے مالک و خالق اللہ جل جلالہ کے نازل کردہ دین میں جمال اخروی معاملات میں رشد و ہدایت کار فرما ہے 'وہاں اس میں د نیوی امور میں بھی انسانوں کی راہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو سرفراز و سربلند کرنا ہے 'اسی طرح یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس

لیے بھی نازل فرمایا کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوش بختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے - جناب رسول اللہ علیہ جنمیں اللہ مالک الملک نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا'وہ سب سے زیادہ جو دعااللہ تعالیٰ سے کرتے'اس میں دنیاو آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال ہو تا جیسا کہ درج ذیل حدیث میں آیا ہے:

((رَوَى الإِمَامُ البُخَارِى عَنَ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ: كَانَ آكُثَرُ اللهُ عَنَهُ قَالَ: كَانَ آكُثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : ﴿"رَبَّنَا النِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً وَ فِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِي النَّارِ ﴾ (١)

امام بخارى رحمته الله عليه حضرت انس رضى الله عنه سے روایت كرتے بين كه انهول نے فرمایا: "جناب نبى كريم عليه كى سب سے زياده دعا فررایا انهول نے فرمایا: "جناب نبى كريم عليه كى سب سے زياده دعا فررایا آینا في الدُنیا حَسنَة وَ في الاخِرةِ حَسنَة وَ قِنا عَذَابَ النّاد ﴾ تقى-"

(اے ہمارے رب! ہمیں دنیامیں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطافر ما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بیجا)

کسب معاش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ نے بی نوع انسان کو جرانی میں ٹامک ٹو ئیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا' بلکہ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے' اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تواللہ مالک الملک جو ﴿ الرّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِیْنُ ﴾ ہیں (۲) لوگوں کے لئے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دیں۔ آسان سے ان پر خیرو

۱- صحيح البخاري ۱۱/۱۹۱

r ﴿ الرزاق ذو القوة المتين ﴾ بهت زياده رزق عطا فرماني والي اور بهت زياده قوت والے

بر کات نازل فرما دیں اور زمین سے ان کے لیے محونا محوں اور بیش بہا تعتیں اگلوائیں۔

اس کتابے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں رزق کے دس اسباب کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ شاید کہ مولائے کر یم اس میں ان بھولے بھتکے برادرانِ اسلام کے لیے را ہنمائی کا سامان پیدا فرما دیں جو کسب معاش کی کوششوں میں مگن تو ہیں لیکن حصولِ رزق کے شرعی اسباب سے یا تو بے خبر ہیں یا باخبر ہونے کے باوجود انہیں فراموش کر چکے ہیں اور ان کے بارے میں غلط بخیر ہوں۔

اس کتابیخ کانام: (رزق کی تخیال: کتاب دسنت کی روشن میں) رکھا گیاہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس کتابیج کی تیاری میں جن امور کا اہتمام کیا گیا ہے'ان میں سے چندا کی درج ذیل ہیں:

ا: اس کتابیج کی اساس اور بنیاد قرآنِ کریم اور حدیث شریف ہے۔

۲: احادیثِ شریفہ کو ان کے اصلی مراجع و ماخذ ہے براہِ راست نقل کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کتب حدیث ہے نقل کر دہ روایات کے شوت میں علاے امت کے اقوال پیش کئے گئے ہیں۔ صحیحین (۱) کی روایات میں علاے امت کے اقوال اس لیے درج نہیں کیے گئے کہ ان کی روایات میں علاے امت کے اقوال اس لیے درج نہیں کیے گئے کہ ان کی روایات کے ثبوت پر امت کا اجماع ہے۔ (۲)

۳: آیات کریمہ اور احادیث شریفہ سے استدلال کرتے وقت کتب تغییر اور شروح حدیث سے استفادے کی کوشش کی گئی ہے۔

۱- (صحیحین) صحیح بخاری و صحیح مسلم

۲- طافظه بو: مقدمة النووى شرح صحيح مسلم ص١٣٠ نزهة النظر في توضيح نحبة
 الفكرص٢٩

ہ: حصولِ رزق کے شرعی اسباب کے بارے میں البھاؤدور کرنے کی غرض سے ان اسباب کے مفاہیم و معانی علاے امت کے اقوال کی روشنی میں بیان کیے ان اسباب کے مفاہیم و معانی علاے امت کے اقوال کی روشنی میں بیان کیے سے ہیں۔

۵: کتابیج میں بیان کردہ باتوں کے حصولِ رزق کے علاوہ جو فوائد و ثمرات ہیں '
 ان کا ذکر قصد اُ نہیں کیا گیا۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں ان کے متعلق مختلو کا موقع نصیب فرما دیں۔ البتہ بچھ دیگر فوائد کا ذکر ضمنی طور پر آ گیاہے۔
 گیاہے۔

۲: کتابیج کے آخر میں مراجع و ماخذ کے متعلق تفصیلی معلومات درج کی گئی ہیں تاکہ مراجعت کرنے والوں کوان تک رسائی میں دفت کاسامنا نہ کرنا پڑے - کا درزق کے تمام اسباب جمع اور بیان کرنے کا نہ قصد کیا گیا ہے اور نہ اس کا دعویٰ ہے - جن چندا سباب کے سمجھنے کی مولائے کریم نے توفیق عطافر مائی ' ان کے متعلق انہی کے فضل و کرم سے گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے - خاک نہ

اس کتا بچے کی تقسیم حسب ذیل انداز میں کی گئی ہے:

پیش لفظ

۱: استغفارو توبه

۲: تقوی

٣ : توكل على الله

۳: الله تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا

۵: کے بعد دیگرے حج اور عمرہ اداکر نا (حج و عمرے میں متابعت)

۲: صله رحمی

ے : اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا

٨: شرعى علوم كے حصول كے ليے وقف ہونے والے طلبہ پر خرچ كرنا

9: کمزورول کے ساتھ احسان کرنا

الله تعالیٰ کی راه میں ہجرت کرنا

خاتمہ: اس کتا بچے میں بیان کر دہ گفتگو کے نتائج اور مسلمانا نِ عالم سے اپیل شکرود عا:

ہر قتم کی حمد و ستائش اللہ مالک الملک کے لیے 'کہ اس نے میرے ایسے کز ور و نا تواں اور ناکارہ بندے کواس موضوع کے متعلق بیہ کتاب تحریر کرنے کی توفیق عطا فرمائی – ایپے ساتھی اور بھائی ڈاکٹر سید محمد ساداتی الشنقیطی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی تیاری کے بارے میں عمدہ مشوروں سے نوازا۔

وزارة الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوة والارشاد سعودى عرب ك ذير سريرت كام كرنے والے المكتب التعاونى للدعوة والارشاد قسم الحاليات بالبطحاء الرياض كا شكر گزار مول كه ان كے بال ميں اس موضوع پر ار دو زبان ميں دو درس د يخ كا موقع ميسر موااور وہى دو درس اس كتابيح كا بفضل رب العزت نقطه آغاز ہے۔

اپنے بیٹے عزیزم حافظ حماد اللی اور دیگر بیٹے بیٹیوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ انہوں نے اس کی پروف ریڈنگ میں میری معادنت کی۔

محترم مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتابچ کے اردو ترجے کے بارے میں اپنے فیمتی مشوروں سے نوازا۔ قدوی برادران عزیزان ابو بکر و عمر فاروق کے لیے دعام کو ہوں کہ انہوں نے محبت و اخلاص سے اس کتا بچے کی طباعت میں تعاون کیا-((جزَی اللهُ تَعَالی الْجَمِیعَ خَیْرَ الْجَزَاءِ فِی الدَّارَیْنِ)

اللہ ذوالجلال والا کرام کے حضور دست بدعا ہوں کہ میری اس کوشش کو میرے لیے اور والدین محتر مین کے لیے ذخیر ہُ آخرت بنادیں – اللہ الحی القیوم سے یہ بھی التجا ہے کہ وہ مجھے 'میرے بھائیوں' میری اولاد' میرے سارے اعزہ و اقارب اور سب مسلمانوں کو رزق کے شرعی اسباب کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطافر مائے اور ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں خیر و ہرکت کے دروازے کھول دے –

﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيْبٌ ﴾ - آمِينُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نَبِيّنَا وَ عَلَىٰ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ اَتْبَاعِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ )

فضل اللي

### ----- | -----

# استغفارو توبير

جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے'ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار و توبہ کرنا ہے۔اس موضوع کے متعلق گفتگو ان شاء اللہ تعالیٰ دو نکتوں کے تحت کی جائے گی۔

ا: حقیقت استغفارو توبیر

۲: استغفارو توبہ کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل

# ا: حقیقت استغفار و توبه :

بہت سے لوگول کے خیال میں استغفار و توبہ کا تعلق صرف زبان ہے ہے۔ تو بہ واستغفار کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں: (رأسْتَغْفِرُ اللّٰہَ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ)

(میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں اور اپنی سیاہ کاریوں سے تائب ہوتا ہوں)

لیکن ان الفاظ کا اثر نہ ان کے ول پر ہو تا ہے اور نہ ان کے اثر ات کا اظہار ان کے اعمال میں دکھائی دیتا ہے -

الله رب العزت علاے امت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے استغفار و توبہ کی حقیقت کو خوب و ضاحت سے بیان فرمایا ہے - مثال کے طور پر امام راغب اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں '' شریعت میں توبہ کا

مطلب ہے گناہ کواس کی قباحت کی وجہ سے چھوڑ نا-

اپنی غلطی پر نادم ہونا

آئندہ نہ کرنے کاعزم کرنا

اور جن اعمال کی تلافی ان کے دوبارہ اداکرنے سے ہو سکے ان کے لیے بقدراستطاعت کوشش کرنا-

اور جب به چاروں باتیں جمع ہو جائیں تو تو به کی شر انط پوری ہو گئیں۔" (۱)

امام نووی رحمتہ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں: "علاء نے فرمایا ہے: ہرگناہ سے توبہ کرنا واجب ہے "اگر اس گناہ کا تعلق صرف بندے اور اللہ تعالیٰ کے در میان ہو "سی اور آدمی ہے اس کا تعلق نہ ہو تو اس گناہ سے توبہ کے لیے حسب ذیل شر الط ہیں:

ا- اس گناہ کو چھوڑ دے-

۲- اس پرنادم ہو-

٣- اس بات كاعزم كرے كه آئنده اس گناه كا ارتكاب نه كرے گا-

اگر تین شر ائط میں ہے کوئی شرط بھی مفقود ہو گئی تواس کی توبہ در ست نہیں -

اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو تو اس سے توبہ کے لیے چار شرائط ہیں۔ تین سابقہ شرائط اور چوتھی شرط ہے کہ حق دار کا حق ادا کر ہے۔ اگر اس کا حق مال کی صورت میں ہے تو یہ مال واپس کرے اور اگر اس پر ایسا الزام تراشا کہ جس کی سراحد قذف ہو تو حق والے کو موقع فراہم کرے کہ وہ اس پر حد قائم کرے یا اس سے عفوہ درگزر کی در خواست کرے 'اور اگر اس نے اس کی غیبت کی ہو تو اس سے سے اس کی معافی طلب کرے۔'' (۲)

المفردات في غريب القران 'ماده" توب" ص٢٦

۲- رياض الصالحين ٢٠ ٢٢

امام راغب اصفهانی رحمته الله علیه استغفار کے متعلق فرماتے ہیں:
"استغفار قول و فعل دونوں سے گناموں کی معافی طلب کرنے کانام ہے-الله تعالیٰ
کاار شادگرامی ہے ﴿استغفروا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کَانَ عَفَّارًا﴾

(تم اینے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو'وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں)

اس ارشاد میں صرف زبان ہی سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا تھم نہیں دیا گیا بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔

عمل کے بغیر فقط زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرتا بہت بوے جھوٹوں کا شیوہ ہے۔'' (۱)

# ٢: استغفاروتوبه كے رزق كاسبب مونے كے دلائل:

متعدد آیاتِ کریمہ اور احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ استغفار و توبہ رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ذیل میں چند دلائل مناسب شرح و تفصیل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں :

ا: حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا:

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَارًا وَ يُمْدِدُ كُمْ بِآمُوالِ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهُرًا ﴾ (٢)

"پس میں نے کہا: اپنے پرور د گار سے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ ب

۱- المفردات في غريب القران الهوه "توب"ص ٣٩٢ ٢- سورة نوح/١٠-١٢

شک وہ بردا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلاد ھار مینہ برسائے گااور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گااور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔"

ان آیات کریمہ میں استغفار کے جن فوائد کاذکر کیا گیاہے 'وہ درج ذیل ہیں: ۱: اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی 'اور اس کی دلیل ہے ہے:

﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ (بِ شك وہ گناہوں كو بہت زيادہ معاف فرمانے والے ہیں) ٢: اللہ تعالیٰ كاموسلاد ھاربارش كانازل فرمانا 'اس كی دلیل ہے:

﴿ يُوسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴾ (وہ تم پرموسلادھار بارش نازل فرمائيں گے)
حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما فرماتے ہیں ((مدر ار ۱)) سے مراد
موسلادھار بارش ہے۔(۱)

۳: الله تعالیٰ کامال و دولت اور اولا دمیں اضافہ فرمانا 'اس کی دلیل ہے: ﴿ وَاللّٰهِ مَامَا وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

حضرت عطاء اس آیت کے اس حصے کی تغییر میں فرماتے ہیں: "تمہارے مالوں اور اولا دمیں اضافہ فرمائیں گے -" (۲)

۳: اللہ تعالیٰ کی طرف ہے باغات کا بنایا جانا 'اس کی دلیل ہے :
﴿ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جَنْتِ ﴾ (اوروہ تمهارے ليے باغات بنائيں گے)
۵: اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نہروں کا جاری کیا جانا 'اس کی دلیل ہے :
﴿ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهُو ًا ﴾ (اوروہ تمهارے لیے نہریں جاری فرمائیں گے)

۱- صحيح البخاري ۸ /۲۲۲

٢- تفسير البغوى ٣/٣٩٨ نيز ملاحظه بو: تفسير المحازن ٤/١٥٣

امام قرطبتی فرماتے ہیں: "اس آیت میں اور سورۃ ہود کی آیت (ا) میں اس بات کی دلیل ہے کہ گنا ہوں کی معافی کا سوال کرنے کے ذریعے سے رزق اور بارش طلب کی جاتی ہے۔" (۲)

عافظ ابن کثیر رحمته الله علیه اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں: ''اگر تم الله تعالیٰ کے حضور توبہ کرو'ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگواور ان کی اطاعت کرو تووہ تم پررزق کی فراوانی فرمادیں گے 'آسان سے بارانِ رحمت نازل فرمائیں گے 'زمین ہے خیر و برکت اگلوائیں گے 'زمین سے تھبتی کواگائیں گے ' جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے ، تنہیں اموال اور اولاد عطا فرمائیں گے ، فتم سے میوہ جات والے باغات عطا فرمائیں گے اور ان باغوں کے در میان نہریں جاری کریں گے - " (m) جناب امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نے الله تعالی سے بارش طلب کرنے کے لیے اسی آیات کریمہ میں بیان کردہ بات پر عمل کیا-حضرت مطرف امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے –اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی ما تکنے کے سواانہوں نے کچھ بات نہ کی اور واپس بلیٹ آئے -ان کی خدمت میں عرض کیا گیا: "جم نے آپ کو بارش طلب کرتے ہوئے نہیں سا-" فرمانے لگے: "میں نے اللہ تعالیٰ ہے آسان کے ان ستاروں کے ساتھ بارش طلب کی ہے جن کے ذریعے بارش حاصل کی جاتی ہے۔ ''(۱۱) پھر قرآنِ کریم ١- اس آمت كريمه كى طرف اشاره ب ﴿ وَ يُقُومُ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُم ثُمُّ تُوبُو آ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمآءَ عَلَيْكُم مُدْرَارًا وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إلى قُوتِكُمْ وَ لاَ تَتَوَلُّوا مُجْرِمِيْنَ ﴾

٢-تفسير القرطبي ٢٨/ ٣٠٢/ نيز ملاحظه مو: الاكليل في استباط التنزيل ٢٥ م ٢٤ وفتح القدير ٥/١١٨ - تفسير ابن كثير ٣/ ٣٩٨

۳- مرادیہ ہے کہ استغفار سے بارش حاصل ہوتی ہے اور میں نے استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بارش حاصل کرنے کے لیے فریاد کی ہے-

کی بیر آیات کریمه پردهیس:

﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَارًا ﴾ (١)

"اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو' بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے - آسان سے تم پر موسلاد ھار مینہ برسائے گا-''

امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس چاراشخاص آئے۔ہراکی نے اپنی مشکل بیان کی'اکی نے قط سالی کی' دوسر نے نے تک دستی کی' تیسر نے نے اولاد نہ ہونے کی اور چو تھے نے اپنے باغ کی خشک سالی کی شکایت کی۔انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔امام قرطبی نے حضر ت ابن صبیح سے روایت کی کہ ایک شخص نے حضر ت حسن بھری قرطبی نے دوبر و قحط سالی کی شکایت کی' تو انہوں نے اس سے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔''

دوسرے شخص نے غربت وافلاس کی شکایت کی 'تواس سے فرمایا:''اللہ تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی معافی طلب کرو<sup>ن</sup>''

تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کرعرض کی: ''اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بیٹا عطا فرمادیں۔''آپ نے اس کو جواب میں تلقین کی:''اللہ تعالیٰ سے ایبے گنا ہوں کی معافی کی در خواست کرو۔''

چوتھے شخص نے ان کے سامنے اپنے باغ کی خشک سالی کا شکوہ کیا تو اس سے فرمایا: "اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجاکرو-"

(ابن صبیح کہتے ہیں) ہم نے ان سے کہااور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ربیع بن صبیح نے ان سے کہا:''آپ کے پاس چار اشخاص الگ الگ شکایات لے کر آئے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات کا تھم دیا کہ "اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو-" (ا)

امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے جواب دیا: میں نے انہیں اپنی طرف سے توکوئی بات نہیں بٹلائی (میں نے تو انہیں اس بات کا تھم دیا ہے جو بات رب رحیم و کر یم نے سورہ نوح میں بیان فرمائی ہے) سورہ نوح میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا یُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْکُم مِّلْوَارًا وَ یَمْدِد کُمْ بِاَمْوَالُ وَ بَیْنِیْ وَیَجْعَلْ لُکُمْ جَنْتِ وَ یَجْعَلْ لُکُمْ اَنْهُرًا ﴾ (۲)

یمندِد کُمْ بِاَمْوَالُ وَ بَیْنِیْ وَیَجْعَلْ لُکُمْ جَنْتِ وَیَجْعَلْ لُکُمْ اَنْهُرًا ﴾ (۲)

یمندِد کُمْ بِاَمْوَالُ وَ بَیْنِیْ وَیَجْعَلْ لُکُمْ جَنْتِ وَیَجْعَلْ لُکُمْ اَنْهُرًا ﴾ (۲)

د'اینے رب سے گنا ہول کی معافی طلب کرو' بے شک وہ ہزا بخشے والا ہے – آسان سے تم پر موسلا دھار مینہ ہرسائے گا اور تمارے مالول اور میں اضافہ کرے گا اور تمارے لیے باغ اور نمریں بنائے گا۔'' اللہ اکبر استغفار کے فوائد و شمرات کتنے عالی شان اور زیادہ ہیں – اے مولاے کریم استغفار کی دیوی مولاے کریم استغفار کی دیوی

الله اکبر! استغفار کے فوائد و ثمرات کتنے عالی شان اور زیادہ ہیں۔ اے مولاے کریم! ہمیں استغفار کی دنیوی مولاے کریم! ہمیں استغفار کی دنیوی واخروی خبر و بر کات سے فیض یاب فرمایئے۔ آپ یقیناً فریادوں کے سننے والے اور قبول فرمانے والے ہیں۔ آمین یارب العالمین۔

ب: استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت دینے کاذکر فرمایا ہے اور وہ آیت کریمہ درج ذیل ہے:

﴿ وَ يَقُومُ اسْتَغَفِّرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوآ اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَ يَزِدْ كُمْ قُوَّةً اِلَىٰ قُوِّتِكُمْ وَ لاَ تَتَوَلُّواْ مُجْرِمِيْنَ ﴾ (٣)

١- تفسير النحازن ٤ /١٥٣ أيز الاظهرو: روح المعاني ٢٩ / ٣٧

٢- تفسير القرطبي ١٨/٣٠٣٠٣٠ نيز ملاحظه بوتفسير الكشاف ١٩٢/٣ المحرر الوجيز ١٢/١٢

٣- سورة هود/٥٢

"اور اے میری قوم! اپنے رب سے (گزشته) گناہوں کی معافی طلب کرو' پھر (آئندہ گناہ کرنے ہے) تو بہ کرو۔وہ تم پر آسان سے خوب زور کا مینہ برسائے گا'اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گااور گنگار ہوکر پھرنہ جاؤ۔"

عافظ ابن کثیر رحمته الله علیه اس آیت کریمه کی تفییر میں تحریر فرماتے ہیں "پھر انہوں (حضر ت ہود علیه السلام) نے اپنی قوم کو الله تعالیٰ سے سابقه گناہوں کی معافی طلب کرنے کا تھم دیا کہ اس سے سابقه خطائیں مث جاتی ہیں نیز اس بات کی تلقین کی که آئندہ گناہوں سے باز رہیں اور جس کسی میں (استغفار و تو به کی) خوبی پیدا ہو جائے الله تعالیٰ اس کیلئے رزق کا حصول سمل کر دیتے ہیں 'اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرمادیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں ۔ اس لیے فرمایا :

﴿ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَارًا ﴾ (١)

اے ہمارے اللہ کریم! ہمیں توبہ واستغفار کی نعمت سے نواز دیجئے اور پھر ہمارے
لیے رزق کا حصول سمل فرماد بیجئے – ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرماد بیجئے
اور ہمارے سب کا موں میں ہمارے حامی و ناصر ہو جائے ۔ آپ فریادوں کو سننے اور
پورافرمانے والے ہیں۔ آمین یا ذاالجلال والا کرام۔

ج: استغفار و توبہ کے حصولِ رزق کا سبب ہونے کی تیسری دلیل اللہ رب العالمین کا بیرارشادِ گرامی ہے:

﴿ وَ اَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلِ مُسَمَّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِى فَصْلٍ فَصْلَهُ وَ اِنْ تَوَلُّواْ فَانِي اَخَافُ عَلَيْكُمْ مُسَمَّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِى فَصْلٍ فَصْلَهُ وَ اِنْ تَوَلُّواْ فَانِي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ﴾ (٢)

ا-تفسير ابن كثير ٣٩٢/٢ نيز للاظه ١٠ : تفسير القرطبي ٩٥/٩ - ١٥ - سورة هود /٣

"اور بیہ کہ تم اپنے رب سے (گزشتہ گنا ہوں کی) معافی ما گلواور (آئندہ گناہ کرنے سے) تو بہ کرو - وہ تم کو ایک مدت ِ معین (یعنی موت) تک اچھی طرح (دنیا کے) مزے اڑانے دے گا اور جس نے زیادہ عبادت کی اس کو زیادہ اجر دے گا اور آگر تم پھر جاؤ تو بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔"

اس آیت کریمہ میں استغفار و توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ مالک الملک کی طرف سے (متاع حسن) (اجھاساز وسامان) عطافر مانے کاوعدہ ہے اور (متاع حسن) عطا کرنے سے مراد جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان فرمایا 'سیے کہ وہ تمہیں تو نگری اور فراخی رزق سے نوازیں گے۔(ا)

امام قرطبی رحمته الله علیه اس آیت کریمه کی تفییر میں فرماتے ہیں: "بیہ استغفار و توبه کا ثمرہ ہے کہ الله تعالیٰ تنہیں و سعت ِر زق اور خوش حالی سے نوازیں گے اور تنہیں اس طرح عذاب سے نیست و نابود نه کریں گے جیسا کہ تم ہے پہلے لوگوں کو کیا۔" (۴)

اس آیت کریمہ میں استغفار و تو بہ اور وسعت رزق میں وہی صلہ اور تعلق ہے جو صلہ و تعلق شرط اور اس کی جزا کے در میان ہوتا ہے۔ استغفار و تو بہ کا ذکر بطور شرط کیا گیا ہے اور فراخی رزق کا بطور جزااور معلوم ہے کہ جب بھی شرط پائی جاتی ہے جزاکا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح جب بھی بندے کی طرف سے استغفار و تو بہ ہوگی 'رحمٰن ورحیم رب کریم کی طرف سے اس کے لیے لاز ماوسعت رزق اور خوش حالی ہوگی۔ مشہور مفسر قرآن شیخ محمد امین شنقیطی فرماتے ہیں:

۱- زادالمسير ۲۵/۵

۲- تفسير القرطبی۹/۳۰۳٬ نيز ملاحظه: تفسير الطبری ۱۵/۲۲۹-۲۳۰ تفسير الکشاف ۲/۲۵۸٬ تفسير البغوی۳/۳۷۳٬ فتح القدير ۲/۹۵/۲ وتفسير القاسمی ۹/۹۲

"بیہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گناہوں سے استغفار و توبہ کرنا فراخی رزق اور تو گری وخوش حالی کا سبب ہے - کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استغفار و توبہ کو بطور شرط اور تو گری وخوش حالی کو بطور جزا ذکر فرمایا ہے -" (۱) د: استغفار و توبہ کے حصولِ رزق کی کلید ہونے کی چو تھی دلیل درج

ذیل حدیث ہے:

((رَوَى الآئِمَةُ أَحْمَدُ وَ أَبُودَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْلَهُ "مَنْ عَبْدِاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْلَهُ "مَنْ أَكُلُ ضَيْقٍ اكْفُورَ الإسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًا وَ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ (٢)

امام احمد'امام ابوداؤر'امام نسائی'امام ابن ماجه'امام حاکم حضرت عبدالله
بن عباس رضی الله عنما سے روایت کرتے ہیں'انہوں نے فرمایا: جناب
رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: ''جس نے کشرت سے الله تعالی سے اپنے
گناہوں کی معافی طلب کی'الله تعالیٰ اس کو ہرغم سے نجات دیں گے'ہر
مشکل سے نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق مییا فرمائیں گے جمال
سے اس کاوہم و گمان بھی نہ ہوگا۔''

اس مدیث پاک میں جناب رسول اللہ علیہ نے کثرت سے اپنے گنا ہول کی

١- اضواء البيان ٩/٣

۲- المسند ۳/۵۵-۵۹ (اور الفاظ المسندي كي بي) وسنن ابى داود ۳/۲۲۷ كتاب السنن الكبرى ۱۸/۱ سنن ابن ماجه ۳/۳۳۹ المستدرك على الصحيحين ۱۸/۲ - ۱۹۳ بعض محرثين نے اس مديث كوايك راوى كى وجہ سے ضعيف قرار ديا ہے ( الماحظہ ہو التلخيص /۲۲۲ و عون المعبود ۳/۲۲ و ضعيف سنن ابى داود اللشيخ الالبانى ۱۳۹۳ و المستدرك ليكن الم ما كم اور شخ احمد محمد شاكر نے اس مديث كى سندكو صحيح قرار ديا ہے ( الماحظہ موالمستدرك ٢٢٢/ هامش المسند سر ۵۵/۲۲۲)

معافی طلب کرنے والے کو تین ثمر ات و فوائد حاصل ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور ان تین میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت و طافت کے مالک اللہ اللہ الرزاق اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں سے جمال سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

اور اس خبر کی سچائی اور حقانیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے وہ بیں جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے سیچ بیں اور پھر وہ ایسی خبر اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے دیتے ہیں۔

اے رزق کے متلاشیو! کثرت سے استغفار و توبہ کرو-اپنے گنا ہوں سے دور ہو جاؤ-گزشتہ سیاہ کاریوں پر ندامت کے آنسو بہاؤاوراس بات کاعزم کرلو کہ آئندہ ساری زندگی ان گنا ہوں کے قریب نہیں پھٹکو گئے۔

اور اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھو کہ استغفار و توبہ صرف زبان تک ہی نہ رہے ول کی ندامت اور اصلاحِ اعمال کی کوشش کے بغیر زبانی استغفار و توبہ جھوٹوں اور دغا بازوں کی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے استغفار و توبہ کی کیا قدرو قبت ہوسکتی ہے ؟



### ----- Y -----

# تقوي

رزق کے اساب میں سے ایک سبب تقویٰ ہے۔ تقوے کے متعلق گفتگو درج ذیل دوعنوانوں کے تحت ہوگی:

ا تقوے کا مفہوم

۲: تقوے کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل

# ا: تقوے كامفهوم:

اللہ تعالیٰ علماے امت کو جزائے خیر دیں کہ انہوں نے تقوے کا مفہوم خوب وضاحت کے ساتھ بیان کر دیاہے۔

مثال کے طور پر امام را غب اصفهانی رحمته الله علیه نے تقوے کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

(رحِفْظُ النَّفْسِ عَمَّا يَوْثِمُ وَ ذَلِكَ بِتَرْكِ الْمَحْظُورِ وَ يَتِمُّ ذَلِكَ بِتَرْكِ بَعْض الْمُبَاحَاتِي)(١)

'گناہ سے نفس کو بچائے رکھنااور اس کے لیے ممنوعہ باتوں کو چھوڑا جاتا ہے۔'' ہواراسکی شکیل کی غرض سے کچھ جائزا مورکو بھی ترک کیاجا تاہے۔'' امام نووی رحمتہ اللہ علیہ نے تقوے کی تعریف یوں بیان فرمائی ہے:

(دامْتِثَالُ اَمْرِهِ وَنَهْیِهِ وَ مَعْنَاهُ : الْوِقَایَةُ مِنْ سَخَطِهِ وَ عَذَابِهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى)

''اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنا۔(۱) اور تقویٰ کے معنے یہ ہیں کہ انسان ایسے کا مول سے بچا رہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہوں۔'' (۲)

امام جر جانی تن تقوے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے:

((اَلاِحْتِرَازُ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى عَنْ عُقُوبَتِهِ وَ هُوَ صِيَانَةُ النَّفْسِ عَمَّا رَالاِحْتِرَازُ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى عَنْ عُقُوبَتِهِ وَ هُوَ صِيَانَةُ النَّفْسِ عَمَّا تَسْتَحِقُ بِهِ الْعُقُوبَةُ مِنْ فِعْلِ اَوْ تَرْكِي (٣)

"الله تعالیٰ کی اطاعت و تابعد اری کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان کے عذاب سے بچانا اور اس مقصد کی خاطر اپنے نفس کو ایسے کام کرنے یا چھوڑنے سے بچائا ور اس مقد کی خاطر اپنے نفس کو ایسے کام کرنے یا چھوڑنے سے انسان عذاب کامستحق ٹھرے۔"

جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیاوہ متفی نہیں۔ جس نے اپنی آکھوں سے حرام چیزوں کو دیکھا'یا کانوں سے اللہ تعالیٰ کی ناپبندیدہ باتوں کو شوق سے سنا'یا ممنوعہ اشیا کو دلچیسی سے اپنے ہاتھوں میں لیا'یا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے مطمانوں میں گیا تواس نے اپنے نفس کو گناہ سے نہ بچایا۔

اپنے آپ کو گنا ہوں سے آلودہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں اور ان کے عذاب کو دعوت دینے والوں کا متقبوں سے کیا تعلق ہے ؟

اللہ تعالیٰ کے اوامر ونواہی کی پروانہ کرنے والے متقبول میں کیوں کر شار کیے جاسکتے ہیں ؟

ا۔ لیمنی اللہ تعالیٰ نے جن باتول کے کرنے کا تھم دیا ہے 'ان کو بجالائے اور جن باتوں سے منع کیا ہے 'ان سے رک جائے۔

٢- تحرير الفاظ التنبيه ص٣٢٢

٣- كتاب التعريفات ص ٢٨

# ٢: تقوے کے حصول رزق کا سبب ہونے کے دلائل:

تفوے کے رزق کا سبب ہونے پر کئی آیاتِ کریمہ دلالت کرتی ہیں۔ان میں سے چندایک مناسب تفسیر کے ساتھ ذیل میں درج کی جاتی ہیں: اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجًا وَ يَوزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ (ا)

"اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے (ہر مشکل سے) نکلنے کی راہ

بنادیتے ہیں اور اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جمال سے اس کو گمان

ہی نہیں ہوتا۔"

اس ارشادِ مبارک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس شخص میں تقوے کی صفت پیدا ہوگئی'اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتوں سے نوازیں گے۔
پہلی نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہرغم و مصیبت سے نجات دیں گے۔
مفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما ﴿ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا ﴾ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں :

(ریُنجیه مِنْ کُلِّ کَرْبِ الدُّنْیَا وَالآخِرَقِی)

"الله تعالیاس کود نیاو آخرت کے ہر غم سے نجات دیں گے۔"
حضرت رہتے بن خیم آیت کریمہ کے اس جھے کی تفییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
((ویَحْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ کُلِّ مَا یَضِیْقُ عَلَی النَّاسِ))
"الله تعالیٰ اس کے لیے ہراس بات سے نکلنے کی راہ بیدا فرمادیں گے جو

١- سورة الطلاق /٢ -٣

۲- تفسير القرطبي ۱۸/۱۸

٣- زاد المسير ٨ /٢٩١-٢٩٢ نيز الاعظم او: تفسير البغوى ١٠٨/ ١٠٨ و تفسير النجازن ٤ /١٠٨

لو کوں کے لیے تنگی اور مشکل کا سبب بنتی ہے۔"

دوسری نعمت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جمال سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نہ کورہ بالا دونوں آیتوں کی تفہیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کی لغمیل کر کے اور ان کی طرف سے ممنوعہ با توں سے دوررہ کر متقی بن جائے 'وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا فرمادیں گے اور اس کو وہاں سے روزی عطا فرمائیں سے جمال سے رزق کا ملنا اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔'' (ا) فرمائیں سے جمال سے رزق کا ملنا اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔'' (ا) اللہ اکبر! تقوے کی خیر و ہر کات کتنی عظیم اور قیمتی ہیں۔ حضر ت عبد اللہ النہ الکہ اللہ عنہ فرماتے ہیں :

(رَانَّ أَكْبَرَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَرَجًا ﴿ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ "عُمول اور د كھول سے نجات كا نسخه بتلائے والی قرآن كريم كی سب سے عظیم آيت كريمہ بيہ ہے:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴾

ب: تقوے کے حصولِ رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلیل اللہ مالک الملک کا بیرار شادِ گرامی ہے:

﴿ وَلُو أَنَّ أَهُلَ الْقُرَى الْمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِنَ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَاحَذَنْهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون ﴾ (٣) والأرض ولكن كذّبُوا فَاحَذَنْهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون ﴾ (٣) اوراً رستيول والي ايمان لات اور (برے كامول كفر اور شرك سے) اوراگر بستيول والي ايمان لات اور زبين كى بركتيں كھول ديتے - مرانهوں بيخ رہتے تو جم ان پر آسان اور زبين كى بركتيں كھول ديتے - مرانهوں

۱- تفسیر ابن کثیر ۳/۰۰۰ نیز طاحظه ۱۰ زاد المسیر ۸/۲۹۱-۲۹۲ وتفسیر الکشاف ۱۲۰/۳۰ -۱۲۰ میر الکشاف ۱۲۰/۳۰ تفسیر ابن کثیر ۳/۰۰۰ نیز طاحظه ۱۶ تفسیر ابن مسعود ۲۵۱/۲۵ میر الاعراف / ۹۲ - سورة الاعراف / ۹۲

نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے کا موں کی سز امیں ان کود ھر پکڑا۔"
اس آستِ کر بہہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر بستیوں والوں میں دوبا تیں لیعنی ایمان اور تقویٰ آجائیں تووہ ان کے لیے ہر طرف سے خیر و برکات کے دروازوں کو کھول دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بُوسَكُت مِنَ السَّمآءِ وَالأَرْضِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم الْحَیْر وَ یَسَرُّنَاهُ لَهُم مِنْ كُلِّ جَانِب، (۱)
﴿لَوَسَّعْنَا عَلَيْهِمُ الْحَیْر وَ یَسَرُّنَاهُ لَهُم مِنْ كُلِّ جَانِب، (۱)
﴿نَوْ ہِم ان کے لیے خیر عام کر دیں اور ہر جانب سے اس کا عاصل کرنا ان کے لیے سل کر دیں۔"

ایمان و تقوی والول کے لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسان و زمین سے برکات کے کھو لئے کے وعدے میں کتنے ہی لطا نف پنہال ہیں' ان میں سے تین ذبل میں ذکر کیے جاتے ہیں :

1: الله تعالیٰ نے ایمان و تقوی والوں کے لیے برکات کے کھولنے کا وعدہ فرمایا ہے 'اور لفظ («البر کات) («البر کة») کی جمع ہے اور («البر کة») کی تفییر کرتے ہوئے امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((الْمُواظِبَةُ عَلَى الشَّيْءِ)) (۲) (دکسی چیزیر مداومت اور جیشگی"

اور امام خازن اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

((للبُونَ الْحَيْرِ الالهِيِّ فِي الشَّيْءِ))

'' یہ کسی چیز میں خیر اللی کا دوام و ثبوت ہے۔''

١- تفسير ابي السعود٣/٣٥٢

۲- تفسير البغوى ۱۸۳/۲

٣- تفسير الخازن ٣٩٩/٢

اس طرح ((البر کات)) کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان و تقویٰ کے بدلے میں ملنے والا ثمرہ و فائدہ عارضی اور و قتی نہیں 'یا ایسا نہیں جو شر سے بدل جائے بلکہ وہ دائمی اور ابدی خبر ہے۔

سید محمد رشید رضانے ایمان و تقوی والوں پر نازل ہونے والی برکات کی عمر گی اور خوبی کو بول بیان فرمایا ہے:

''مومنوں پرجو نعمتیں اور برکات نازل کی جاتی ہیں وہ ان پر خوش اور راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کا شکر کرتے ہیں 'خیر کی راہوں میں ان کو استعال کرتے ہیں 'شر و فساد کی جگہوں پر ان کے استعال سے گریز کرتے ہیں 'نعمتوں اور برکات کے ملنے پر ان کے اس طرزِ عمل کی وجہ ہے اللہ تعالی ان پر اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں اور آخرت میں انہیں بہترین اجر عطافر مائیں گے ۔'' (ا)

شیخ ابن عاشور نے (دالبرکہ) کی تفییر میں فرمایا ہے :

(﴿ وَمَعْنَى الْبَرَكَةِ الْحَيْرُ الصَّالِحُ الَّذِي لاَ تَبِعَةً عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ فَهُوَ الْحَسنُ اَحْوَال النَّعْمَةِ ﴾ أحسنُ أحْوَال النَّعْمَةِ ﴾ (٢)

"البركة سے مرادوہ عمدہ خیر ہے جس كے استعال كى بناپر آخرت میں پچھ مواخذہ نہ ہو گااور بیہ نعمت كى بهترين كيفيت ہے۔"

۲: الله تعالیٰ نے ایمان و تقویٰ والوں کو ملنے والی خیر کے لیے صیغہ جمع (البر کات) استعال فرمایا اور صیغہ جمع کے استعال کی حکمت بیان کرتے ہوئے شیخ ابن عاشور فرماتے ہیں:

((الْبَرَكَاتُ: جَمْعُ بَرَكَةٍ ' وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْجَمْعِ تَعَدُّدُهَا

ا- تفسير المنار ٩/٢٥

٢- تفسير التحرير والتنوير ٩ /٢٢

بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ اَصْنَافِ الأَشْيَاءِ الْمُبَارَكَةِ)) (ا)
((البركات)) ((بركة)) كى جمع ہے اور جمع كا صيغه لانے كى حكمت بيہ ہے
كه (اہل ايمان و تقوىٰ كو طنے والى) بابر كت اشياء كى متعدد انواع واقسام
بین-"

٣: بركات كاذكر فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ بَرَكْتِ مِنَ السَّمآءِ وَالأرْضِ ﴾

آسان و زمین سے برئتیں اور اس فرمانِ اللی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام رازی رحمتہ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں:

"آسان کی برکات بارش کی صورت میں ہیں اور زمین کی برکات بودوں'
پھلوں' چوپاؤں اور مویشیوں کی کشرت اور امن وسلامتی کے حصول کی
شکل میں ہیں۔(آسان و زمین کی برکات ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے) کہ
آسان باپ کی مانند اور زمین مال کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق و
تدبیر سے سارے منافع انہی دونوں کے ذریعے سے میسر آتے ہیں۔''
تقویٰ کے رزق کا سبب ہونے کی تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا درج ذیل

۱- مرجع سابق ۹ /۲۱

٢- التفسير الكبير ١٨٥/١٣

نيز الاظه الاعتار الخازن ٢٢١/٢٥ و تفسير التحرير التنوير ٩٢٢/٩

## ارشادِ گرامی ہے:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَ مَا أُنْزِلَ اللَّهِمْ مِّنْ رَبِّهِمْ لَا كُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً وَ كَثِيْرٌ مُنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ (أ)

"اور اگروہ تورات 'انجیل اور جوان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا قائم رکھتے تو (سر کے) اوپر اور پاؤں کے بنچ دونوں طرف سے کھاتے۔ ایک گروہ تو ان میں سے سیدھا ہے اور ان میں سے اکثر برے کام کرنے والے ہیں۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ سیج ہیں 'اہل کتاب کے متعلق بتلایا 'جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اگر وہ تورات 'انجیل اور قرآنِ کریم کی تعلیمات پرعمل کرتے تو وہ ان کے آسان سے نازل ہونے والے اور زمین سے اگنے ولے رزق میں اضافہ فرماد ہے ۔'' آسان سے نازل ہونے والے اور زمین سے اگنے ولے رزق میں اضافہ فرماد ہے ۔'' گی بن عمر اندلی اس آیت کریمہ پر تعلیق کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں : ''اگر اہل کتاب تورات 'انجیل اور قرآن کریم میں نازل کر دہ احکام کی تعمیل کرتے تو وہ او پرینچ سے کھاتے لیعن اللہ تعالیٰ دنیاان کے حوالے کر دیتے ۔'' (۳) کرتے تو وہ او پرینچ سے کھاتے لیعن اللہ تعالیٰ دنیاان کے حوالے کر دیتے ۔'' (۳) امام قرطبی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں : اس آیت کریمہ میں امام قرطبی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں : اس آیت کریمہ میں

١- سورة المائده /٢٢

۲- ملاحظه بهو: تفسير الطبرى ۱۰/۳۲۳ و تفسير المحرر الوجيز ۱۵۲/۵-۱۵۳ و زادالمسير ۳۹۵/۲) مناور ۱۵۳/۵-۱۵۳

٣- الاظه ١٠ : كتاب النظر و الاحكام في جميع اهل السوق ص ١١

امام شوکانی اس آیت کریمه کی تغییر میں فرماتے ہیں : اسباب رزق میں سہولت و آسانی کثرت اور تنوع پردلالت کرنے کی غرض سے اللہ رب العزت نے "فوق" اور "تحت" کی تعبیر میں استعال فرما کیں۔ (فتح القدیر ۸۵/۲)

اور شخ ابن عاشور فرماتے ہیں" انہیں ہر جانب سے رزق دیئے جاتے -" (تفسیر التحریر والتنویر ۴/۲۵۲)

بیان کردہ بات مندر جہ ذیل آیات شریفہ میں بھی بیان کی گئے ہے:

﴿ وَمَن یَّتُقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهُ مَحْرَجًا وَ یَو زُفْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ ﴾ (۱)

د'اور جو کو کی اللّٰہ سے ڈر تا ہے وہ اس کے لیے (ہر مشکل سے) نکلنے کی راہ

بنادیتے ہیں اور اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جمال سے اس کو گمان

بھی نہیں ہوتا۔''

﴿ وَ انْ لُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لِأَسْقَيْنَهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴾ (٢)
"اور اگروه سيد هي راه پر قائم رجة توجم انهي خوب ياني پلات - "
﴿ وَ لُو اَنَّ اَهُلَ الْقُر آي المَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِنَ السَّمَآءِ وَالاَرْض ﴾ (٣)

"اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور (برے کا موں کفر شرک ہے)
بچر ہے تو ہم ان پر آسان وزمین کی برکتیں کھول دیتے۔"
ان آیاتِ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے تقوے کو عطامے رزق کا سبب قرار دیا

اور شکر کرنے والول کو مزید عطا کرنے کاوعدہ فرمایا:

﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاَزِيْدَنَّكُمْ ﴾

''اگرتم شکر کرو گے تو میں لاز ماتہ بیں اور زیادہ دوں گا۔'' (۵)

پس ہروہ شخص جورزق کی کشادگی اور فراخی چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو ہر گناہ
سے دور رکھے ۔اللّٰدرب العزت نے جن با توں کا تھم دیا ہے ان کو بجالا ئے اور جن

١- سورة الطلاق ٣'٢/

٢- سورة الحن /١٦

٣- سورة الاعراف/٩٢

٣- سورة ابراهيم / ٤

۵- تفسير القرطبي ۲۳۱/۲

امور سے روکا ہے 'ان سے بازر ہے ۔ اپنے آپ کو ہر اس بات سے بچائے رکھے جو اس پر اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے اور ان کے عذاب کے نزول کا باعث ہو۔ وہ بات خواہ نیکی کے چوڑنے کی شکل میں ہویا برائی کے ار تکاب کی صورت میں۔



### ----- p -----

# الله تعالى ير توكل

جن اسباب کی وساطت ہے رزق حاصل کیاجا تا ہے ان میں ایک اہم سبب اللّٰہ مالک الملک پر توکل ہے -اس موضوع کے متعلق درج ذیل تین عنوانوں کے تحت ان شاء اللّٰہ گفتگو کی جارہی ہے -

ا: توكل على الله كامفهوم -

۲: توکل علی اللہ کے کلیدِرزق ہونے کی دلیل-

س : کیا توکل کے معنی حصول رزق کی کوششوں کو چھوڑ دینا ہیں ؟

# ا: توكل على الله كالمفهوم:

اللہ تعالیٰ علماے امت کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے توکل کے معنی و مفہوم کو خوب وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((اَلتَّوَكُلُ: عِبَارَةٌ عَنِ اعْتِمَادِ الْقَلْبِ عَلَى الْوَكِيْلِ وَحْدَهُ))

"توكل بير ہے كہ دل كااعماد صرف اس پر ہو جس پر توكل كرنے كادعوىٰ كيا گيا ہو-"

علامه مناوی فرماتے ہیں:

((اَلتَّوَ كُلُ: إظْهَارُ الْعَجْزِ وَالإعْتِمَادِ عَلَى الْمُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ))

١- احياء علوم الدين ١ /٢٥٩

٢- فيض القدير ١٥/١٥٣

"توکل بندے کے اظہارِ عجز اور جس پر توکل کیا گیا ہے 'اس پر مکمل بھروسے کانام ہے۔"

ملاعلی قاری ((التو کل علی الله حق التو کل)) الله تعالی پر کماحقه توکل کا مفهوم بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

"تم اس بات کو بقینی طور پر جان لو که در حقیقت ہر کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔کا سُنات میں جو کچھ بھی ہے تخلیق ورزق عطاکر نایا محروم رکھنا 'ضررو نفع' افلاس و توگری' بیاری و صحت' موت و زندگی غرضیکه ہر چیز فقط اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ہے۔" (۱)

# ٢: توكل على الله كے كليدِرزق ہونے كى دليل:

توکل علی اللہ تعالیٰ کے رزق کا سبب ہونے پر درج ذیل حدیث شریف دلالت کرتی ہے :

رَوَى الأَئِمَّةُ اَحْمَدُ وَالتَّرْمَذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ ابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْقُضَاعِيُّ وَالْبَغَوِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْقُضَاعِيُّ وَالْبَغَوِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكُ : (( لَوْ اَنَّكُمْ تَوسَّكُلُونَ عَلَى رَضِي اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكُ : (( لَوْ اَنَّكُمْ تَوسَّكُلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوسَّكُلُهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُوزَقُ الطَيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَ تَرَوْحُ بِطَانًا )) بطَانًا ))

ا- مرقاة المفاتيح ٩/١٥٦-

۲- المسند ۱٬۲۳۳/۱٬۳۱۳/۱٬۳۱۳/۱٬۳۱۳/۱٬۳۳۳/۱۰ الترمذی ۱/۵۰۱ الفاظ صدیث جامع الترمذی ۱/۵۰۱ کتاب الزهد للإمام ابن المبارك کل سنن ابن ماجه ۲/۳۱۹ کتاب الزهد للإمام ابن المبارك ۲/۱۹۱-۱۹۷ الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ۲/۹۰۱ المستدرك علی الصحیحین ۲/۱۹۳ مسند الشهاب ۳۰۱/۱۳ شرح السنه ۳۰۱/۱۳

کی ایک محدثین نے اس صدیث کو ثابت قرار دیا ہے (طاحظہ ہو: جامع الترمذی ۱۸/۵ ( المستدرك ۱۳۳۳ محدثین المسند ۱۳۳۳ شرح السنه ۱۲/۱۳ حاشیه المسند ۱۲۳۳ المسند ۱۲۳۳ سلسلة الاحادیث الصحیحة جلدا بحر ۳ ش ۱۲)

حفرات اسمکہ احمد' تر ندی' ابن ماجہ' ابن مبارک' ابن حبان' حاکم'
قضائی اور بغوی حفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے

ہیں کہ انہوں نے کہا: جناب رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: ''اگر تم
اللہ تعالیٰ پراسی طرح بحروسہ کروجیسا کہ ان پر بھروسہ کرنے کاحق ہے
تو تہیں اسی طرح رزق دیا جائے جس طرح پر ندوں کو رزق دیا
جاتا ہے ۔ صبح خالی پیپ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کرواپس پلٹتے ہیں''
ماس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ سے نے اس بات کی امت کو خبر
دی کہ اللہ تعالیٰ پر کماحقہ بھروسہ کرنے والوں کو اسی طرح رزق عطاکیا جاتا ہے
جس طرح پر ندوں کورزق مہیا کیا جاتا ہے اور ایسے کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ پر توکل
کرنے والے نے اس عظیم' منفرو' بکتا اور کا کنات کے مالک پر بھروسہ کیا جن کے
کرنے والے نے اس عظیم' منفرو' بکتا اور کا کنات کے مالک پر بھروسہ کیا جن کے
کون نہ سب بچھ ہو جاتا ہے۔

﴿ إِنَّمَا آمُرُهُ إِذَا آرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ (أ)
"اس كى توشان به ہے كہ جب كوئى چيز (بنانا) جا ہتا ہے تواس سے فرما
ديتاہے ہوجا وہ ہوجاتی ہے۔"

جس نے ال پراعماد کیاوہ شااس کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے خود بتلایا ہے: ﴿ وَمَن يَّتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهُ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِلهُ اللهُ الله

''اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہے۔ یقینا اللہ تعالیٰ اپناکام پوراکرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے۔''

۱- سورة يس /۸۲

٣- سورة الطلاق ٣-

اس آیت ِشریفه کی تفییر میں حضرت رہیج بن ختیم فرماتے ہیں : ((مِنْ کُلِّ مَاضِاَقَ عَلَى النَّاسِ))

"الله تعالیٰ اس کے لیے ہر اس چیز کے مقابلے میں کافی ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے تنگی کا سبب بنتی ہے۔"

### ٣: كياتوكل كے معنی حصول رزق كى كوششوں كو چھوڑ دينا ہيں ؟

شاید کچھ ناسمجھ لوگ کہیں کہ جب توکل کرنے والے کو ضرور رزق ملتا ہے تو ہم حصولِ رزق کی خاطر جدو جہد اور محنت و مشقت کیوں کریں ؟ کیوں نہ ہم مزے سے بیٹھے رہیں کہ توکل کی وجہ سے ہم پر آسان سے رزق نے خود ہی نازل ہو جانا ہے ؟

ان لوگوں کی بیہ بات تو کل کی حقیقت سے ان کی بے علمی پر دلالت کرتے ہے۔ اگر بیہ لوگ مذکورہ بالا حدیث شریف پر غور کرتے تو ایس بات نہ کتے۔ جناب رسول اللہ علی نے اللہ تعالیٰ پر کماحقہ اعتاد کرنے والوں کو ان پر ندوں سے تشبیہ دی ہے جو صبح سویرے خالی پیٹ اللہ تعالیٰ کے رزق کی تلاش میں نکلتے اور شام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیٹ بھر کر واپس اپنے گھو نسلوں کی طرف شام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیٹ بھر کر واپس اپنے گھو نسلوں کی طرف بیاتے ہیں۔ حالا نکہ ان پر ندوں کی دکا نیں 'فیکٹریاں 'ملازمتیں یا کھیت نہیں جن پروہ رزق کے حصول میں اعتاد کرتے ہوں۔ طلب رزق کی سعی و کوشش میں ان کا کلی اعتاد صرف ایک اللہ تعالیٰ پر ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماے امت کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے اس بات کی تنبیہ فرمائی۔ مثال کے طور پر امام احمر فرماتے فرمائیں تحدیث شریف میں ہی بات تو نہیں کہ حصولِ رزق کیلئے کوشش نہ کی جائے بلکہ وہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے جدو جمد کی جائے

۱- شرح السنه ۲۹۸/۱۳

اور جس بات کی تاکید حدیث شریف میں کی گئی ہے 'وہ یہ ہے کہ اگر ان کے آنے جانے اور سعی و کوشش کے پس منظر میں یہ یقین ہو کہ ہر طرح کی خیر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تووہ ضرور اس طرح خیر و برکات اور رزق حاصل کر کے پلٹیں جس طرح کہ سرشام پرندے رزق حاصل کر کے پلٹے ہیں۔'' (۱)

امام احمد رحمته الله عليه سے ايک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو ایپ گھریا مسجد میں بیٹھے کہتا ہے: "میں تو کچھ کام نہ کروں گا' میرارزق خود میر سیاس آئے گا۔"آپ نے فرمایا:" یہ شخص علم سے کوراہے - جناب نبی کریم میں نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي ) >

''اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے سایہ کے نیجے رکھا۔'' اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا :

((لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ عَعْدُو الْمُعْرَ عَعْدُو الطَّيْرَ تَعْدُو الطَّيْرَ عَعْدُو الطَّيْرَ عَعْدُو الطَّيْرَ عَعْدُو الطَّيْرَ عَعْدُو الطَّيْرَ عَعْدُو الطَّيْرَ عَعْدُو الطَّيْرَ عَلَيْدًا اللهِ عَلَيْهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَعْدُو الطَّيْرَ عَعْدُو الطَّيْرَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ عَعْدُو اللهِ عَلَيْهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ عَعْدُو الطَّيْرَ عَلَيْهِ لَللهِ عَلَيْهِ لَلهِ عَلَيْهِ لَلهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

"اگرتم الله تعالی پر کماحقه توکل کرو تو وه تههیں اس طرح رزق عطا فرمائیں گے جس طرح پر ندول کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ وہ صبح خالی بیٹ نکلتے ہیں اور شام کو ببیٹ بھر کرواپس بلٹتے ہیں۔"

آنخضرت علی ہے بتلایا کہ پرندے صبح وشام رزق کی جبتو میں آتے جاتے ہیں۔ حضرت علی ہے بتا یا گئے ہیں۔ حضرت اللہ عنهم تجارت کرتے اور ہیں۔ حضرت اللہ عنهم تجارت کرتے اور اپنے نخلتانوں (مجبوروں کے باغوں) میں کام کرتے اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔" شیخ ابو حامد (امام غزالیؓ) اس بارے میں فرماتے ہیں: توکل کے بارے میں فرماتے ہیں: توکل کے بارے میں

۱- ماخوذ از تحفة الاحوذی ۵/۸
 ۲-ماخوذ از فتح الباری ۱۱/۳۰۵-۳۰۹

یہ سمجھنا کہ اس سے مراد حصولِ رزق کے لئے جسمانی کدوکاوش اور دما فی سوچ بچار چھوڑ کر پھٹے پرانے چیتھڑوں کی طرح زمین پر گرے رہنااور ردی گوشت کی طرح تختہ پر پڑے رہنااحقانہ سوچ ہے۔ابیا کرنا شریعت میں حرام ہے۔ توکل کرنے والوں کی اسلام میں تعریف کی گئی ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حرام کا ارتکاب کرنے والے شریعت کی نگاہ میں قابل تعریف قرار دیئے جائیں ؟

اس بارے میں حق کو آشکار اکرنے کی غرض ہے ہم کہتے ہیں: توکل کااثر بندے کی اس سعی و کوشش میں ظاہر ہو تا ہے جوابیخ مقاصد کے حصول کی خاطر کر تاہے۔''

امام ابو قاسم قشیری فرماتے ہیں: "توکل کی جگہ دل ہے اور جب بندے کے دل میں بیہ بات راسخ ہو جائے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے'اگر نگک وستی آئی تو تقدیر اللی سے'آسانی ہوئی توان کی عنایت و نوازش سے' تو پھر ظاہری حرکت توکل کے منافی نہیں۔" (۱)

درج ذیل حدیث شریف بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ توکل کا تقاضار زق کے حصول کے لیے کوشش کاترک کرنا نہیں۔

((رَوَى الإِمَامَانِ: ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكُ أُرْسِلُ نَاقَتِيْ وَ اَتَوَكَّلُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

امام ابن حبان اور امام حاکم نے عمر و بن امید رضی الله عنه سے روایت کی

١- ماخوزاز مرقاة المفاتيح ٥ /١٥٤

۲- الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ۲/۵۱۰ (مدیث شریف کے الفاظ ای کتاب ہے لئے گئی) و المستدرك علی الصحیحین ۳/۲۲۳ - مافظ ذہبی نے اس مدیث کی سند کو جیر (عمره) قرار دیا ہے - ( ملاحظہ ہو : التلخیص ۳/۲۲۳ نیز ملاحظہ ہو : مجمع الزو ائد ۱۰ ۳۰۳

ہے کہ انہوں نے کہا: ایک شخص نے جناب نبی کریم علیہ کی خدمت
میں عرض کیا: "میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور توکل کرتا
ہوں" آپ علیہ نے فرمایا: "اس کے گھٹنے کو باند ھواور توکل کرو-"
ایک دوسری روایت میں ہے جس کو امام قضاعی نے روایت کیا ہے ۔ عمر و
بن امیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی:

(رِيَا رَسُولَ اللهِ! أُقَيِّدُ رَاحِلَتِي وَ اَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ أَوْ أُرْسِلُهَا وَ اَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ أَوْ أُرْسِلُهَا وَ اَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ اَوْ أُرْسِلُهَا وَ اَتَوَكَّلُ؟))

"اے اللہ کے رسول! میں اپنی سواری کو پابہ زنجیر کروں (باندھوں) اور اللہ تعالی پر بھروسہ کروں یا سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟"

#### آپ علیہ نے فرمایا:

(قید الله الله و توسکی ) (۱) "سواری کوپا به زنجیر کرواور توکل کرو-"

بات کاخلاصہ بیہ ہے کہ توکل کے معنی حصولِ رزق کے لیے سعی و کوشش کو ترک کرنا نہیں - مسلمان کی بیہ ذمہ داری ہے کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے جدو جمد کرے "لیکن اس کا بھروسہ اپنی محنت و مشقت پر نہ ہو بلکہ ر بِ ذوالجلال پر ہو اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ سب معاملات انہی کے ہاتھ میں ہیں اور رزق صرف اور صرف انہی کی طرف سے ہے -

张张帝

#### ----- r -----

# الله عزوجل كى عبادت كے ليے فارغ ہونا

رزق کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے۔ درج ذیل دو نکتوں کی روشنی میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس موضوع کے متعلق گفتگو ہوگی۔

ا: الله تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا مفہوم۔

۲: الله تعالیٰ کی عبادت کے لیے فراغت کا باعث ِ رزق ہونے کی دلیس-

#### ا: الله تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا مفہوم:

اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے فارغ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ بندہ دن رات مجد میں بیٹارہ اور حصولِ رزق کے لیے کوئی کوشش نہ کرے' بلکہ اس کے معنی یہ بین کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تواس کا قلب اور قالب (دل اور جسم) دونوں حاضر ہوں – عبادت میں خشوع و خضوع ہو – ر ب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی اس کے دل میں جاگزیں ہو – اس کواس بات کاادراک واحساس ہوکہ وہ کا نئات کے مالک اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے – وہ جناب نبی کریم علیہ کے ارشادگرامی:

(اَنْ تَعْبُدُ اللهُ كَانَّكَ تَرَاهُ))
"الله تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو که گویاتم انہیں دیکھ رہے ہو۔"

ى عملى تصوير ہو-اگراس كيفيت كوندپا سكے توب تو ہو (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) (أ)

"اگرتم انہیں نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں"

وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے اجسام تو مساجد میں ہوتے ہیں کیکن دل باہر کی چیزوں کے ساتھ لئکے اور اسکے ہوتے ہیں - ملا علی قاری جناب نبی کریم میں ہوئے کے ساتھ لئکے اور اسکے ہوتے ہیں - ملا علی قاری جناب نبی کریم میں ہوئے کے ارشادِ گرامی (رتفَقُ غ لِعِبَا دَتِیْ) کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں : اپنے رب کی عبادت کی غرض سے اپنے دل کو فارغ کرنے میں مبالغہ کر -''(۲)

٢: الله تعالى كى عبادت كيليّ فراغت كاباعث رزق ہونے كى دليلين

اس کے متعلق ذیل میں دوحدیثیں پیش کی جاتی ہیں:

((رَوَى الأَئِمَّةُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي اللهُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُوَلُ: يَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَوَّ فَيْ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: (إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَوَّ فَي اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ قَوْرَكَ وَ إِنْ اللهُ تَفَوِّلُ مَلَاتُ يَدَكَ شُغُلاً وَ لَمْ آسُدٌ فَقُرْكَ ) (٣)

حضراتِ ائمَه احمد 'ترندی 'ابن ماجه اور حاکم نے حضرت ابوہریرہ "سے روایت کی کہ آپ روایت کی کہ آپ کے دوایت کی کہ آپ کے ایٹ فرمایا: بے کہ انہوں نے جناب نبی کریم علی ہے دوایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے فرمایا: "اے آدم کے بیٹے!

ا- ا- الاخطر مو: صحيح مسلم ١/٩٣٩

٢- مرقاة المفاتيح ٩/٢٩ نيز لما حظه مو: تحفة الاحوذي ٤/١٣٠٠

۳- المسند ۱۹ (۲۸۳/۱۲) جامع الترمذی ک /۱۳۰ (الفاظ جامع التر فدی ی کے بیں) وسنن ابن ماجه ۲ / ۲۰۰۸ و المستدرك علی الصحیحین ۲ / ۳۳۳ – امام ترفدی نے اس حدیث كو حسن قرار ویا ہے ( ملاحظہ ہو : جامع الترمذی ک / ۱۳۱) امام حاکم اور طافظ ذہبی نے اس حدیث كو صحیح الاسناد اور شخ البانی نے صحیح قرار ویا ہے – ( ملاحظہ ہو : المستدرك ۲ / ۳۳۳ ) التلخیص ۲ / ۳۳۳ ) صحیح سنن الترمذی ۲ / ۳۰۰ صحیح ابن ماجه ۲ / ۳۹۳ )

میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر 'میں تیرے سینے کو تو نگری سے بھر دوں گااور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گااور اگر تو نے ایسانہ کیا تو میں تیرے ہاتھ (بے کار) کا موں میں الجھا دوں گااور لوگوں کی طرف تیری مختاجی کو ختم نہ کروں گا۔"

اس حدیث شریف میں جناب نبی کریم علی ہے است کو خبر دی ہے کہ پوری توجہ اور دھیان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوانعامات ملنے کاوعدہ ہے۔

پہلا انعام ہیہ ہے کہ وہ اس کے دل کو تو نگری سے بھر دیں گے اور دوسرا انعام بیہ ہے کہ وہ اس کولو گول سے بے نیاز فرمادیں گے۔

اسی حدیث شریف میں توجہ اور دھیان سے عبادت نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو نیز اکیں ملنے کی وعید بھی ہے۔ پہلی سزایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے کار کا موں میں الجھادیں گے اور دوسری سزایہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس کی مختاجی کوختم نہ کریں گے اور وہ جمیشہ لوگوں کا دست پگر اور مختاج رہے گا۔ اس سلسلے کی دوسری حدیث ہے ہے:

ا- المستدرك على الصحيحين السمام الممام الممام الممام الممام المستدرك على الصحيح الاسناد قرار ديا المستدرك على الصحيحين المرافقت كل ما المرافقة الم

امام حاکم حضرت معقل بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: جناب رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: "تہمارے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: "اے آدم کے بیٹے! میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میں تیرے دل کو تو گری سے پر کر دوں گااور تیرے دونوں ہا تھوں کورزق سے پر کر دوں گااور تیرے دونوں ہا تھوں کورزق سے پر کر دوں گا۔"

اے آدم کے بیٹے! مجھ سے دوری اختیار نہ کر (اگر تونے ایسے کیا)
تو میں تیرے دل کو مختاجی سے بھر دول گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو
(یے کار)کا موں میں لگادول گا-"

جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں امت کو خبر دی ہے کہ توجہ اور دل جمعی سے عبادت کرنے والوں کو درج ذیل دوانعامات عطا فرمانے کا خود اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے:

ا: تونگری کے ساتھ اس کے دل کولبریز کرنا۔

۲: رزق کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھر نا-

اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ور زی نہیں کرتے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴾

ند کورہ بالا حدیث شریف میں جناب رسول کریم ﷺ نے امت کویہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرنے والے کے لیے ان کی طرف سے درج ذیل دوعذ ابول کی وعید ہے :

ا: مختاجی اور فقیری ہے اس کے دل کو بھر نا-

۲: یے کار کا موں میں اس کو الجھادینا۔

اور جس دل کو دلول کے پیدا کرنے والے 'خزانوں کے مالک اللہ تعالیٰ تو گری سے لبریز کر دیں 'مختاجی کا احساس اور دست گری کا تصور کیسے اس کے قریب پھٹک سکتا ہے اور جس کے ہاتھوں کو کا نئات کے رزاق رزق سے بھر دیں وہ غربت و افلاس کا شکار کیو نکر ہو سکتا ہے؟ اور جس کے دل کو کا نئات کے تنہا و منفر د مالک جل جل جلالہ مختاجی سے بھر دیں' کا نئات کی ساری قوتیں متحد و متفق ہو کر بھی اس کو تو نگر و آسو د و حال نہیں بناسکتیں اور جس کو جبار و قہار اللہ تعالیٰ بے کار اور لا یعنی معاملات میں پھنسادیں'اس کو بھلا فراغت کون مہیا کر سکتا ہے؟



#### ----- à -----

## جے اور عمرے میں متابعت

جن اعمال کو اللہ تعالی نے رزق کی کلید بنایا ہے انہی میں سے جج اور عمرہ میں متابعت ہے اور عمرہ میں متابعت ہے (بینی جج اور عمرہ کو ایک دوسر ہے کے بعد اداکرنا) اس موضوع کے متعلق گفتگوان شاء اللہ تعالی درج ذیل دوعنوانوں کے تحت ہوگی۔ ا: جج اور عمرے میں متابعت کا مفہوم

٢: حج اور عمرے میں متابعت کے کلیدِرزق ہونے کی دلیلیں

#### ا : ج اور عمرے میں متابعت کا مفہوم :

شیخ ابوالحن سندھی جج اور عمرے میں متابعت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "ایک کو دوسرے کا تابع کرو یعنی جب جج اداکر لو تو عمرہ اداکرواور جب عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ تو حج کی ادائیگی کی تیاری کرو کیونکہ یہ دونوں کیے بعد دیگرے آتے ہیں۔" (۱)

## ٢: جج اور عمرے میں متابعت کے کلیدِرزق ہونے کی دلیلیں:

متعلق ذیل میں دو کے رزق کی چابی ہونے کے متعلق ذیل میں دو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں:

رَوَى الآئِمَّةُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

١- حاشيه الامام السندي على سنن النسائي ١٥/٥ أنيز الاظهر فيض القدير للمناوي ٢٢٥/٣

اللهِ عَلَيْكَ: (رَتَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ و

ا: حضرات ائمہ احمر 'تر فدی ' نسائی ' ابن خزیمہ اور ابن حبان ' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا : جناب رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا : " حج اور عمرہ کو ایک دوسر ہے کے بعد اداکر و 'کیونکہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لو ہے ' سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے اور جے اور جے مبر ورکا تو اب جنت ہے۔''

اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ علیہ نے امت کو خبر دی ہے کہ حج اور عمر سے میں متابعت کی وجہ سے انہیں درج ذیل دو فائدے حاصل ہوں گے: ان غربت وافلاس کا خاتمہ

۲: گنا ہو ل کا مٹ جانا

اور معلوم ہے کہ جناب نبی محترم علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسی با توں کی خبر وحی اللی ہی ہے دیتے ہیں۔

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْلَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَى يُوْحَى ﴾ (٣)

ا- جج مبرور: اس مراده هج مجوالله تعالی اور سول کریم علی کے احکامات کے مطابق اداکیا جائے۔
۲- المسند ۵/۲۳۵-۲۳۵ مع الترمذی ۳/۳۵ (الفاظ حدیث جامع التر ندی ہی کے ہیں) 'سنن النسائی ۵/۱۵ صحیح ابن حبان ۱۳۰۹ الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ۹/۹ کمش کمرشین نے اس حدیث کو ثابت قرار دیا ہے (طاحظہ ہو: جامع الترمذی ۳/۵۵ همش المسند للشیخ احمد محمد شاکر ۵/۲۳۲ صحیح سنن الترمذی ۱/۲۳۵ صحیح سنن الترمذی ۱/۲۳۵ صحیح سنن النسائی ۲/۵۵ همش الاحسان للشیخ شعیب الارناو وط ۹/۹

"اور وہ اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہ وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے۔"

امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں اس حدیث پریہ عنوان قائم کیاہے:

(﴿ كُو نَفْي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الذُّنُوْبَ وَالْفَقْرَ مِنَ الْمُسْلِمِ بِهِمَا)) (١) جَاور عَره سے مسلمان کے گناہوں اور فقر کودور کرنے کاذکر

اور امام طیبی مذکورہ بالا حدیث شریف کے جملے ﴿فَاِنَّهُمَا یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ اللهُ نُوْبَى) کی شرح میں فرماتے ہیں:

''یہ دونوں فقر کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح صدقہ مال میں اضافہ کرتاہے۔'' <sup>(۲)</sup>

اس موضوع کی دوسری حدیث شریف سی ہے:

رَوَى الإِمَامُ النَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ فَالنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ فَاللَّهُ عَلَيْهُمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِي (٣)

۲: امام نسائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: جناب رسول اللہ علی سے ارشاد فرمایا: "جج اور عمرے میں متابعت کرو کیونکہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کودور کرتی ہے۔"

١- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان٩/ ١

٢- ماخوزازفيض القدير ٣/٢٢٥

۳-سنن النسائی ۱۱۵/۵ شیخ البانی نے اس مدیث کو سیح قرار دیا ہے- (ملاحظہ ہو صحیح سنن النسائی ۵۵۸/۲)

اے غربت و افلاس سے نجات حاصل کرنے کے خواہش مندو! اے گناہوں کی معافی کے طلب گارو! جج اور عمرے میں متابعت میں جلدی کرو-اگر .
عمرہ اداکر بچے ہو تو جج کی تیاری کا سامان کرواور اگر جج اداکر بچے ہو تو عمرے کی اداکہ بھی کے لیے کوشش کرو۔

帝帝帝

#### ----- Y -----

### صلدرحي

حصول رزق کے اسباب ہیں ہے ایک سبب صلہ رحمی ہے۔ اس بارے ہیں منظکوان شاء اللہ تعالی درج ذیل جار نکات کے تحت ہوگی :

ا صلدرحی کا مقہوم

٣: صدري كے كليدرزق مونے كے دلائل

٣: صلد رحى كس چز كے ساتھ كى جائے ؟ اور كيے كى جائے ؟

٣: نافر مانول كے ساتھ صلدرحي كى كيفيت

#### ١: صلدر حي كامفهوم:

عربی ذبان میں صلد رحی کے لیے (رصلة الرحم)) کے الفاظ استعال ہوتے ہیں :
اور ((الرحم)) سے مراد رشتہ دار ہیں - حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں :
"الرحم را (ر) کے زیر اور حا (ح) کے ذیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور یہ لفظ رشتہ
داروں کے لیے استعال کیا جاتا ہے اور رشتہ داروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں
باہمی نسبی تعلق ہو 'خواہ وہ ایک دوسرے کے وارث یا محرم ہوں یانہ ہوں باہمی نسبی تعلق ہو 'خواہ وہ ایک دوسرے کے وارث یا محرم ہوں یانہ ہوں باہمی نسبی تعلق ہو 'خواہ وہ ایک دوسرے کے وارث یا محرم رشتہ دار ہوتے ہیں '
لیکن پہلا قول رائج ہے کہ وکھ اس تغیر کی بنا پر بچا زاد اور ماموں زاد بس بھائی محرم
نہ ہونے کی وجہ سے (الرحم) سے خارج ہو جاتے ہیں اور یہ بات درست نہیں ۔ '' (ا

۱- فتح الباری ۱۰/۱۳/۱

صلہ رخی ہے --- بقول ملاعلی قاری --- مرادیہ ہے کہ نسبی اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ شفقت اور ہدردی کا رشتہ داروں کے ساتھ شفقت اور ہدردی کا معاملہ کیا جائے اور ان کے حالات کی دکھے بھال اور پاسداری کی جائے -(۱)

### ٢: صدرمي كے كليررن موتے كولائل:

صلہ رحی کے وسعت رزق کا سب ہونے کاذکر متعدد احادیث و آثار میں آیا ہے'ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

امام بخاری حضرت ابو ہریر ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کما: میں نے جناب رسول اللہ عظی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: "جو فض اینے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پند کرے وہ صلہ رحی کرے۔"

١- الما حظم او: مرقاة المفاتيح ١٣٥/٨

۲- صحیح البخاری ۱۰/۱۵

تنبیہ: ملدر حمی کی وجہ سے عمر ہیں اضافہ کاجو ذکر اس مدیث شریف ہیں آیا ہے اس کے متعلق بعض حضر ات محد ثمین نے ایک سوال ازخود اٹھلیا ہے اور پھر اس کاجواب بھی خود عی دیا ہے - مثال کے طور پر حافظ ابن جمر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:"امام ابن تین فرماتے ہیں بیہ حدیث ظاہری طور پر آیت کریمہ

﴿ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةُ وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (الاعراف / ٣٤) (ترجمہ: جب ان كامقررونت آسميا توايك كمرى نہ يہجےرہ كئے ہيں نہ آگے) سے متعارض ہے۔" اس تعارض كودور كرنے كے لئے دوجوايات ديئے كئے ہيں۔

پہلا جواب ہے کہ اللہ تعالی اس کی عمر میں یرکت عطافر مادیتے ہیں کہ اس کو نیکیوں کی توفیق میسر آتی ہے 'آخرت کے لیے نفع بخش کا مول کے کرنے کا موقع ملتاہے اور بے کار اور لا لیعنی باتوں ہے اس کے وقت کو بچالیا جا تا ہے۔ ب : رَوَى الإَمَامُ البُحَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَوْعِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ فِي رِزْقِهِ وَ أَنْ يُنْسَا لَهُ فَي رَرِنْقِهِ وَ أَنْ يُنْسَا لَهُ فَي اللهِ عَلَيْكُ رَحِمَهُ ")()

امام بخاری رحمته الله علیه حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول الله علیہ حضرت ارشاد فرمایا: "جو مخص اپنے رزق میں فراخی اور اپنی عمر میں اضافہ پہند کرے وہ صلہ رحمی کرے۔"

فرکورہ بالا دونوں احادیث میں جناب رسول اللہ علی نے صلہ رحی کے ذریعے حاصل ہونے والے دو پھلوں کا ذکر فر مایا ہے۔ ایک پھل رزق کی وسعت اور دوسرا پھل عمر میں اضافہ ہے۔

اور بیہ کھلی پیکش ہے اور اس کے پیش کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد رسول

گذشتہ ہے ہوستہ مدماها میں کی اساع میں امزافی حقق مرکب امزافی عرا لیفر شور کراغترار میں

دوسراجواب بیہ ہے کہ صلہ رحی سے عمر میں اضافہ حقیقی ہے لیکن یہ اضافہ عمر والے فرشتہ کے اعتبار سے ہے اور آبت کریمہ میں عمر میں کی و بیشی نہ ہوئے کاجوذ کر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہے۔ مثال کے طور پر عمر والے فرشتہ سے کما میا ''اگر فلال مخص نے صلہ رحی کی تواس کی عمر سوسال ہوگی اور اگر قطع رحی کی توسا می مال ہوگی اور اگر قطع رحی کی توسا می مال ۔"

الله تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ وہ صلہ رحی کرے گایا قطع رحی اور عمر کی حقیقی مدت جو الله رب العزت کے علم میں ہے الله نصال واضافہ کے علم میں ہے اس میں کی و بیشی نہیں لیکن عمر کی اس مدت میں جو فرشتہ کے علم میں ہے نفصال واضافہ ممکن ہے اور اس بات کی طرف الله تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں اشارہ ہے۔

﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتبِ ﴾ (سوره الرعد/٣٩)

(الله جوچاہتاہے مناویتاہے اور جوچاہتاہے تابت رکھتاہے۔اور اصل کتاب (لوح محفوظ) ای کے پاس ہے)
منانالور ہاتی رکھنا فرشتہ کے علم کے اعتبار سے ہے اور جو اصل کتاب میں ہے وہی الله تعالیٰ کے علم میں ہے
لور اس میں کوئی تبدیلی نمیں اور ای کو قضائے مبر م کما جاتا ہے اور پہلے کو قضائے معلق کے نام سے موسوم
کیا جاتا ہے۔ (فتح الباری ۱۰/۲۱۷ نیز ملاحظہ ہو: شرح النووی ۱۲/۱۱ وعمدة القاری ۲۲/۱۹)
۱- صحیح البخاری ۱۰/۲۱۷

اللہ علی اور وہ الی پیکش اپنی طرف سے نہیں بلکہ و می اللی سے ہی کر سکتے ہیں۔ پس جی اور وہ الی سے ہی کر سکتے ہیں۔ پس جو بھی ان دو پھلوں (کشادگی رزق اور عمر میں اضافہ) کا خواہش مند ہو وہ صلہ رحمی کا بیج ہوئے 'بینیٹاان دو پھلوں کو حاصل کرے گا-ان شاء اللہ تعالی

الم بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ان دونوں احادیث کا عنوان اپی کتاب (الصحیح) میں یہ تحریر کیلہ : (رباب من بسیط که فی الرزق بصلةِ الرجم،)() (ید) اس مخص کے متعلق باب ہے جس کے رزق میں صلہ رحمی کے سبب کشادگی کی میں ہو۔

امام ابن حبان نے اپنی کتاب (صحیح ابن حبان) میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو درج ذیل عنوان دیاہے :

﴿ ذِكُرُ اِلْبَاتِ طِيْبُ الْعَيْشِ فِي الأَمْنِ وَ كَثْرَةُ الْبَرَكَةِ فِي الرِّزْقِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهِ ﴾ (اللهِ اللهِ ال

"صلہ رحی کرنے والے کے لیے پر امن اور رزق میں بھر پور برکت والی عمدہ زندگی کے ثابت ہونے کا بیان -"

نَ : رَوَى الآئِمَةِ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (رَتَعَلَّمُوا مِنْ آنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ الْرَحَامَكُمُ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةً فِي الأَهْلِ مَثْرَاةً فِي الْمَالِ وَالْمَالِ مَثْرَاةً فِي الْمَالِ وَاللَّهُ فِي الْمُعْلِ مَثْرَاةً فِي الْمَالِ مَنْسَانَةً فِي الْعُمْرِ)

۱- صحیح بخاری ۱۰ /۱۵

۲- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۱۸۰/۲

۳- المسند ۱۱/۳ مرمع الترمذی ۱/۹۹-۹۷ (الفاظ جامع ترفی کے بین) المستدرك علی الصحيحين ۱۲۱/۳ مرمن نے اس مدیث کو تابت قرار دیا ہے (طاحقہ بو: المستدرك ۱۲۱/۳) الصحيحين ۱۲۱/۳ مرمن نے اس مدیث کو تابت قرار دیا ہے (طاحقہ بو: المستدرك ۱۲۱/۳) التلخیص ۱۲۱/۳ مامش المسند للشیخ احمد شاكر ا/۲۷ صحیح منن الترمذی ۱۹۰/۲)

حفرات ائمہ احمد 'ترفدی اور حاکم حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب نبی کریم علی سے روایت کی کہ
آپ نے ارشاد فرمایا: ''اپنے قرابت داروں کے متعلق معلومات حاصل
کروتا کہ صلہ رحمی کر سکو - بلا شبہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت 'مال میں
کثرت اور عمر میں اضافہ ہو تا ہے ۔''

جناب رسول الله على في اس حديث مبارك ميں صله رحمی كے تين ثمر ات بيان فرمائے جي اور ان تين ميں سے دوسرا ثمر ہ اور فائدہ مال ميں اضافه م--

و: ((رَوَى الآئمةُ عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ والطَّبْرَانِيُّ عَنْ عَلَيْ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَيْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدُّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَ يُومَسَّعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ وَيُعْلَعَ عَنْهُ مِيْتَهُ السُّوْءِ فَلْيَتْقِ اللهُ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)، (ا)

حفر ات ائم عبد الله بن احمد 'بزار اور طبر انی حفرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب نبی کریم علی سے روایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا: "جو محض اس بات کو پہند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو'اس کے رزق میں وسعت ہواور اس سے بری موت دور کی جائے 'وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی

جناب نی کریم علی نے اس مدیث شریف میں اس بات کی خردی ہے کہ

۱- المسند۲/۲۹۰ مجمع الزوائد۸/۱۵۲-۱۵۳- محدثین نے اس مدیث کی اسناد کو می قرار دیا ہے-(طاحظہ ہوم جع سابق ۸/۱۵۳) هامش للشیخ احمد شاکر ۲/۲۹۰) جس میں دو خصلتیں ----ایک اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور دوسری صلہ رحی ---پائی جائیں اس کو تین فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ان تین میں ہے ایک فائدہ رزق کی کشادگی اور وسعت ہے-

ه: ((رَوَى الإمَامُ البَّخِارِى عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ وَوَصَلَ رَحِمَهُ أنْسِيءَ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَ ثُرِى مَالَهُ وَ الحَبُهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الم بخاری رحمته الله علیه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عضا ب روایت کرتے میں کہ انبول نے فرایا: "جو فض اپندب تعافی ہے ور جائے اور صلہ رحمی کرے اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے اس کے مال کو برد حمایا جاتا ہے اور اس کے خاند ان والے اس سے مجت کرتے ہیں۔ " کو برد حمایا جاتا ہے اور اس کے خاند ان والے اس سے مجت کرتے ہیں۔ " و: مال و دولت کی افزائش اور فقر وافلاس کے خاتے کے لیے الله رب العزت نے صلہ رحمی میں اس قدر تا شیر رحمی ہے کہ نا فرمان اور برے لوگ بھی آگر صلہ رحمی کریں توالله تعالی اس کی وجہ سے و نیا مین ان کے مال و دولت اور تعداد میں اضافہ کردیے ہیں اور اس پر درج ذیل حدیث شریف دلالت کرتی ہے: اضافہ کردیے ہیں اور اس پر درج ذیل حدیث شریف دلالت کرتی ہے: (دروک الاِمَامُ ابْنُ جِبَّانَ عَنْ اَبِیْ بَکُرَةً وَضِی اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیْ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِی الله کُونُوا فَعَرَةٌ فَتَنْمُوا مُوا لَهُمْ وَیَکُورُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَواصَلُونُ وَ مَا لِیَکُونُوا فَعَرَةٌ فَتَنْمُوا مُوا لَهُمْ وَیَکُورُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَواصَلُونُ وَ مَا مِنْ اَهْلِ بَیْتِ یَتَواصَلُونَ فَیَحْتَاجُونَیْ (۲)

١- الأدب المفرد ص ٣٤

۲- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۱۸۲/۲ ۱۸۳۰ في شيب الارناؤط في مختلف شوامد كى بنار اس مديث كو ميح قرار ديا ب- (طاحظه مو: هامش الاحسان۱۸۳/۲۸۰۰)

امام ابن حبان حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب نبی کریم علقہ سے روایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

"تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی ثواب صلہ رحی کا ملتاہے - یمال تک کہ جب کسی برے اور نا فرمان گھرانے کے لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں توان کے مالوں میں افزائش اور تعداد میں اضافہ ہو تا ہے ،کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے گئے کے لوگ محتاج نہیں ہوتے ۔"

### ٣: صلدرمی کس چیز کے ساتھ کی جائے؟

بعض لوگ سجھے ہیں کہ صلہ رحی صرف مال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ صلہ رحی کا اد جور ااور ناقص تصور ہے۔ صلہ رحی کا دائرہ اس سے کمیں زیادہ وسیع ہے۔ اعزہ وا قارب کو خیر پنچانے اور ان سے شر دور کرنے کی غرض سے کوشش کرنے کا نام صلہ رحی ہے 'خواہ یہ مال کے ساتھ ہویا کسی اور ذریعے سے۔ امام ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں: ''صلہ رحی مال کے ذریعے سے' ضرورت کے وقت تعاون کرنے سے' مصیبت دور کرنے کے لیے کوشش کرنے سے' خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے سے' مصیبت دور کرنے کے لیے کوشش کرنے سے' خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے سے اور دعا کے ذریعے سے ہوتی ہے۔

صلہ رحمی کا جامع مفہوم ہیہ ہے: مقدور بھر خیر پہنچانااور حتیٰ الامکان شر کو دور کرنا-'' (۱)

#### ٣: نافرمان اور برے لوگول کے ساتھ صلہ رحمی کی کیفیت وطریقہ:

نا فرمان اور برے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی کیفیت اور طریقے کے متعلق بہت سے لوگوں سے متعلق بہت سے لوگوں سے متعلق بہت سے لوگوں سے صلہ رحمی کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے دوستانہ تعلقات استوار کیے جائیں' ان کی

١- مافوذاز تحفة الاحوذي ٢ /٣٠

مجلسوں میں شریک ہوکر ان کا ہم نوالہ وہم پیالہ بناجائے 'ان کی نافر مانیوں اور سیاہ
کاریوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجو دان کے ساتھ مداہمت اور منافقت کی پالیسی اختیار
کی جائے 'ان کی برا کیوں اور بدمعاشیوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے خضب ناک ہونے
اور انہیں رو کئے ٹو کئے کی بجائے جھوٹے دانت نکال کر ان کی ہاں میں ہاں ملائے ۔
ایسے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کے اس طرزِ عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
شاید کمی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوکہ اسلام نے برے اور نافر مان رشتہ
داروں کے ساتھ احسان کرنے سے تو نہیں روکا۔

اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ اسلام نے نہ صرف برے اور نا فرمان رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے سے نہیں روکا بلکہ کا فروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کی اجازت دی ہے -اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُو كُمْ مَنْ دِيَارِكُمْ اللهُ عَنِ اللهِ مُ وَ تُقْسِطُواۤ اللهِمْ اِنَّ اللهَ يُحِبُ مُنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُواۤ اِلْيَهِمْ اِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾ (١) اللهُ يُحِبُ المُقْسِطِيْنَ ﴾ (١)

"جولوگ (کافروں میں سے) دین کے متعلق تم سے نہیں لڑے اور نہ تم کو تمہارے گھرول سے انہول نے نکالا 'ان سے بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ توانصاف برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ توانصاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔"

اور اس بات پر حضر ت اسابنت ابی بکر رضی الله عنما کی وہ حدیث بھی د لالت کرتی ہے جس میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی مشر کہ مال کی آمد پر آنخضرت علی ہے دریافت کرتے ہوئے عرض کی :

إِنَّ أُمِّى قَدِمَتْ وَهِى رَاغِبَةُ اَفَاصِلُ أُمِّى؟ قَالَ عَلَيْهُ: (نَعَمُ صِلِي أُمَّكِ") (أ)

میری والدہ آئی ہے اور وہ جا ہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحی کروں-کیا میں اپنی مال کے ساتھ صلہ رحمی کروں ؟

آپ علی نے ارشاد فرمایا: "ہاں "اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو-"

لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ کا فروں اور نافر مانوں کے ساتھ احسان کرنے کے معنی ان سے دوستانہ تعلقات استوار کرنایاان کی مجالس میں شرکت کر کے ان کا ہم نوالہ و ہم پیالہ بنتایاان کی طغیانی و سرشی کو دیکھنے کے باوجود ان کے ساتھ مداہنت اور منافقت کی یا لیسی اختیار کرنا تو قطعاً جائز نہیں۔

کافروں اور نافر مانوں کے ساتھ احسان کر نااور ان کے ساتھ ولی دوستی و محبت رکھنادوالگ الگ باتیں ہیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت دی ہے'ای اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کریم علیہ کے نافر مانوں کے ساتھ دلی محبت کرنے ہے روکا ہے۔

الله عزوجل فرماتے ہیں:

﴿ لاَ تَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ يُوآدُونَ مَنْ حَآدُ اللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ يُوآدُونَ مَنْ حَآدُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوآ البّاءَ هُمْ اَوْ ابْنَاءَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوآ البّاءَ هُمْ اَوْ ابْنَاءَ اللهُ وَكُولُوا اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّ

"جو لوگ اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن (آخرت) پریفین رکھتے ہیں ان کو تو (ابیا) نہ دیکھے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے دشمن ہیں مجو وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ہیے ہوں

١- صحيح البخاري٥ /٢٣٣

٢- سورة المحادله / ٢٢

یا بھائی ہوں یا کنبے والے ہوں۔"

امام رازی رحمته الله علیه اس آیت کریمه کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''جس سینے میں ایمان ہو'اس میں الله تعالیٰ کے دشمنوں کی محبت نہیں ہوسکتی کیونکہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا۔'' (۱)

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے قدریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ دسٹمنی وعد اوت رکھنے اور ان سے قطع تعلق پر استدلال کیا ہے۔ (۲)

امام قرطتی رحمتہ اللہ علیہ 'امام مالک ؒ کے استدلال پر تبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں : "سب ظلم وزیادتی کرنے والے قدریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ کے جانے والے سلوک کے مستحق ہیں۔ "(کہ ان کے ساتھ عد اوت رکھی جائے اور ان سے قطع تعلق کیا جائے) (۳)

حافظ ابن کثیر رحمته الله علیه اس آیت کریمه کی تفییر میں تحریر فرماتے ہیں: ''وہ (الله تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے) الله تعالیٰ اور ان کے رسول کریم ﷺ کے نافر مانوں سے دوستی نہیں رکھتے 'خواہ وہ ان کے اعزہ و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔'' ('')

نا فرمان اور برے رشتہ داروں کے ساتھ حقیقی اور سچی صلہ رحمی توبیہ ہے کہ

١- تفسير كبير ٢٤٦/٢٩ نيز طاحظه ١٠ فتح القدير ٢٤٢/٥

٢- طاحظه بو: احكام القرآن لابن العربي ٢ / ١٤٢٣ و تفسير القرطبي ١ / ٢٠٠٧

٣- مرجع ما بق ١٤/١٤ نيز لما حظه ١٠ : تفسير التحرير و التنوير ٢٦ / ٨٠

۳- تفسیر ابن کثیر۳/۳۳

ان کو نیکی کی راہ پر لانے اور چلانے اور برائی سے ہٹانے اور بچانے کے لیے بھر پور جدو جہد اور سعی و کوشش کی جائے۔ یہ رشتہ دار نیکی کی راہ کو چھوڑ کر اور بدی کی راہ پر چل کر در حقیقت جہنم کی آگ سے قریب تر ہورہ ہیں اور یہ کمال کی صلہ رحی ہے کہ عزیز و قریب تو جہنم کی آگ کا بید ھن بننے کا شعوری یا لا شعوری طور پر سامان کر رہا ہو اور اس کا رشتہ دار خاموش تماشائی بنا کھڑ ا رہے۔ ایسا خاموش تماشائی بنا کھڑ ا رہے۔ ایسا خاموش تماشائی منا کھڑ ا رہے۔ ایسا

کی بات ذراا کی مثال سے سیجھنے کی کوشش کی جائے۔ کسی کی والدہ 'بن'
بیٹی یا بیوی یا کوئی اور رشتہ دار باور چی خانے میں ہو اور یکا یک باور چی خانے میں
آگ بھڑک اٹھے 'کیاا ہے عزیزہ قربی سے صلہ رحی کرنے والا اس بات کو ہر داشت
کرے گا کہ اس کی والدہ 'بسن' بیٹی' بیوی یا اور کوئی عزیز باور چی خانے میں بھڑکی
ہوئی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے اوروہ خاموشی سے تماشاد کھتار ہے ؟

اگر صلہ رحمی کرنے والا اپنے رشتہ دار کو دنیا کی آگ ہے بچانے کے لیے
پوری جدو جہد کرنا ضروری سمجھتا ہے تووہ کس طرح اپنے عزیز کو جہنم کی آگ ہے
بچانے میں غفلت اور چیثم یو شی کر سکتا ہے ؟

یمال یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نافرمان اور برے رشتہ داروں کو نیکی کی راہ پر لانے اور بدی کی راہ سے بچانے کے لیے اگر ان سے بائیکا ف ضروری ہو تو ان کا بائیکا ف کرنا ہی صلہ رحمی ہے اور اس حالت میں ان سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھنا قطع رحمی ہے۔

امام ابن ابی جمره فرماتے ہیں:

"اگررشتہ دار کافریا نافرمان ہوں تواللہ تعالیٰ کی خاطر ان سے قطع تعلق کرنا ہی صلہ رحمی ہے 'البتہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کرے اور ان پروعظ و نصیحت کے بے اثر ہونے کی صورت میں انہیں آگاہ کر دے کہ نافر مانی پر ان کے اصرار کی وجہ ہے وہ ان سے قطع تعلق کر رہاہے اور پھر قطع تعلق کر رہاہے اور پھر قطع تعلق کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ہے التجا کرتارہے کہ وہ انہیں راہ حق کی طرف پپٹا دیں۔" (۱)

奉奉奉

#### ----- 6 -----

# الله تعالیٰ کی راه میں خرج کرنا

رزق کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنا ہے۔ اس موضوع کے متعلق مختلوان شاء اللہ العزیز درج ذیل دوعنوانوں کے تحت ہو گی۔

ا: الله تعالیٰ کی راه میں خرج کرنے کا مفہوم

٢: الله تعالى كى راه ميس خرج كرنے كے باعث رزق ہونے كے ولائل

#### ١: الله تعالى كاراه مين خرج كرنے كامفهوم:

شخ ابن عاشور آیت کریمہ ﴿ وَمَاۤ اَنْفَقْتُم مِنْ سَی عِ فَهُو یَخْلِفُهُ ﴾ (۱) کی تفییر کے ضمن میں فرماتے ہیں: "فرچ کرنے سے مراد ایبا فرچ کرنا ہے جو دین کی روسے پہندیدہ ہو جیسے فقیروں پر فرچ کرنا 'دین کی نفرت و تائید کی فاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں فرچ کرنا - " (۲)

#### ٢: الله تعالى كى راه ميس خرج كرنے كے باعث رزق ہونے كے ولائل:

قرآن کریم اور سنت مطهر ہ میں متعدد آیات کریمہ اور احادیث شریفہ میں واضح طور پریہ بات بیان کی گئے ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتا ہے اس کو اخروی اجرو ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں مجمی اس کا بدلہ وصلہ دیا جاتا ہے ۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں وار د شدہ دلا کل میں سے چند مندر جہ

۱- سورة سبا /۳۹ (ترجمه: اورتم لوگ (الله تعالی کرراه میس) جو ثریج کرو و ده اس کابدلدد مه ای استوریر و التنویر ۲۲۱/۲۲

ويل بين:

:1

الله رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا اَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يَنْخَلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ﴾ (۱) "اورتم لوگ (الله تعالیٰ کی راه میں) جو خرچ کرو'وه اس کا بدله دے گا اوروه بهترین رزق دینے والا ہے۔"

اس آیت کریمہ کی تغییر میں حافظ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے خرج کرنے کا تنہیں تھم دیااور اجازت مرحمت فرمائی ہے اس میں سے جو بھی تم خرج کرو کے وہ تنہیں اس کا بدلہ دنیا میں اور اجرو ثواب آخرت میں عطافر مائیں کے جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے ۔۔۔۔۔ (۱)

المام رازى رحمته الله عليه فرمات بين: الله تعالى كاار شادِ عالى ﴿وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ حَنَى وَ فَهُو مُنْخِلِفُهُ ﴾ رسول كريم عليه الصلاة والسلام كرار شادِ كراى:
"مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ ....." الدحديث (")كى تقد يق كرتا ب-

بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ عظمت و رفعت والے بادشاہ 'خزانوں کے مالک اور کا نات سے بے نیاز ہیں 'جب انہوں نے فرمایا:" خرج کرواور اس کابدلہ میرے ذمہہ ہے "قوان کے اپنے وعدے کی وجہ سے بدل کا عطا کرناان پر لازم ہوا جیسا کہ وہ خود فرمائیں:" اپنے سازو سامان کو سمند رہیں پھینک دواور مجھ پر اس کی ذمہ داری ہے۔"

۱- مورة مبا/۲۹

۲- تفسیر ابن کئیر ۳/۵۹۵ نیز الاحظه بو: تفسیر التحریر والتنویر جمی شهر "آیت کریمه کے الفاظ اس بات پردلالت کرتے ہیں کہ خرج شده مال کابدل دنیا و آخرت دونوں میں ہے۔ " (۲۲/۲۲)
۳- مدیث کا کھل متن اور ترجمہ ای کتاب کے صفحہ ۲۸ پر الماحظہ ہو۔

پی جس نے (فی سبیل اللہ) خرج کیااس نے (خرج شدہ مال کا) بدل پانے کی شرط کو پورا کیااور جس نے خرج نہ کیا یقینا اس کا مال فنا ہوگا۔ مال کا بدل ملنے کی جوشرط تھی وہ اس نے پوری نہ کی للندااس کا مال بدل ملے بغیرختم ہو جائےگا۔ (۱) اس بات کی مزید وضاحت امام رازی ایک مثال سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(۱) یک تاجر کو علم ہے کہ اس کے مالوں میں سے ایک مال خراب و برباد ہو جانے والا ہے۔ وہ اس مال کو ادھار بھی فرو خت کر دے گا آگر چہ خریدار فقیر ہی کیوں نہ ہو ۔ وہ اس مال کو ادھار بھی فرو خت کر دے گا آگر چہ خریدار فقیر ہی کیوں نہ ہو ۔ وہ اس مال کو ادھار بھی فرو خت کر دے گا آگر چہ خریدار فقیر ہی وصول کرلینا بہتر ہے۔ آگر اس نے وہ مال ادھار فرو خت نہ کیااور وہ برباد ہو گیا تو سب کمیں سے کہ اس نے فلطی کی اور آگر ادھار مال فرو خت کرنے کی صورت میں مالدار ضامن مل رہا ہو اور وہ پھر بھی مال فرو خت نہ کرے اور مال برباد ہو جائے تو مال کو دیوانہ قرار دیا جائے گا۔ " (۲)

الممرازي مزيد فرمات بين:

"بے طرزِ عمل اختیار کرنے والے (اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ خرج کرنے والے) اس بات سے غافل ہیں کہ ان کی بے پالیسی دیوا تکی کے قریب ہے - ہمارے سارے مال یقینا ختم ہونے والے ہیں اور اہل وعیال پر خرج کرنا قرض دیتا ہے اور اس قرض کی واپسی کے ضامن عظمتوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے فرمایا ہے:

﴿ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ ﴾

''اور تم لوگ (اللہ تعالیٰ کی راہ میں)جو پچھ خرچ کرو'وہ اس کابدلہ دے گا'' پھر میہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پاس پچھ نہ پچھ زمین' باغ' چکی' تمام یا کوئی نہ کوئی منفعت بخش چیز بطور گروی رکھی ہے'کیونکہ ہر شخص کا کوئی نہ

١- التفسير الكبير ٢٩٣/٢٥

<sup>+++/+0011</sup>Bp -+

کوئی ذریعہ معاش ہے اور یہ سب چیزیں تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ملکت ہیں اور انسان کو عاریآدی گئ ہیں گویا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جورزق عطافر مانے کی ذمہ داری لی ہے 'اس کے لیے بطور رہن ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملنے کا یقین کامل ہو جائے 'لیکن اس سب کچھ کے باوجود انسان (بہت سے لوگ) اپنے مال کو (اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق) خرچ نہیں کرتے اور اجرو ثواب اور قدر افزائی سے محروم ہوتے ہوئے اس کو جاہ و برباد ہونے دیتے ہیں۔" (ا) عند رافزائی سے محروم ہوتے ہوئے اس کو جاہ و برباد ہونے دیتے ہیں۔" (اللہ تعالیٰ کے خام کے مطابق کا جو وعدہ فرمایا ہے ' خابیٰ راہ میں خرج کرنے والوں کے لیے بدل عطافر مانے کا جو وعدہ فرمایا ہے ' اس کی پختگی کے لیے درج ذیل تین تاکیدات استعال فرمائی ہیں :

ا: بیانِ وعدہ کے لیے شرطیہ صیغہ استعمال فرمایا-

۲: شرط کی جزابیان کرنے کے لیے جملہ اسمیہ استعال فرمایا-

٣- جمله اسميه جزائيه ميں مبتيدا كو خبر فعلى پر مقدم كيا گيا-

اوریہ نتیوں تاکیدات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپناوعدہ پوراکرنے کا کتناشدید اہتمام ہے (۲) اور اللہ تعالیٰ تووہ ہیں کہ ان کاوعدہ تاکید کے بغیر بھی ہو تواس کے پوراہونے میں کوئی شک وشبہ نہیں۔
﴿وَمَنْ أَوْفَیٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ (۳)
﴿وَمَنْ أَوْفَیٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ (۳)

"اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو پوراکرنے والاکون ہے ؟"

الله تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

١- التفسير الكبير ٢٩٣/٢٥

٢- ملاحظه جو: تفسير التحرير والتنوير ٢٢١/٢٢

۳- سوره توبه /۱۱۱

﴿ الشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَامُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مُنْهُ وَ فَصْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾ (١)

"شیطان تم کو مختاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا تھم کرتا ہے اور اللہ تعالی فراخی تعالی فراخی تعالی فراخی تعالی فراخی والا جائے والا ہے۔"

اس آیت کریمہ کی تغییر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماار شاد فرماتے ہیں : ''دو با تیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور دو شیطان کی طرف سے فرماتے ہیں : ''دو با تیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور دو شیطان کی طرف سے فرمات ہوگا ہوالشیطن یَعِدُ کُمُ الْفَقْرَ ﴾ (۲) وہ کتا ہے : اپنا مال خرج نہ کرو' اس کو اپنے پاس سنبھالے رکھو کہ تہیں اس کی ضرورت ہوگی ﴿وَیَاهُو سُکُم وَ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ (۳) اور وہ تہیں ہے دیائی کا تھم ویتا ہے ۔''

﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَصْلاً ﴾ لين الله تعالى گناہوں كى معافى كاتم ہے اپنى طرف سے وعدہ فرماتے ہیں ۔ (و فضلا)اور رزق میں اضافے كا۔ '' (م)

آیت کریمہ کی تغییر میں قاضی ابن عطیہ فرماتے ہیں: ''مغفرت سے مراد دنیا میں رزق کا میسر ہونا' دنیا و آخرت میں بندول کی ستر پوشی ہے اور فضل سے مراد دنیا میں رزق کا میسر ہونا' اس میں کشادگی اور وسعت کا نصیب ہونا اور آخرت میں نعمتوں کا حاصل ہونا ہے اور ان سب با توں کا اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔'' (۵)

١- سورة البقره /٢٢٨

۲- شیطان تم کو مختاجی سے ڈراتا ہے-

س- اوروو تنہیں بے حیائی کا حکم دیتاہے-

۳- تفسیر الطبری ۵ / ۵ نیز ملاحظہ ہو: التفسیر الکبیر ٤ / ٦٥ نفسیر النحازن ۱ / ٩٠ اور السیر الطبری ۵ / ۲۹ نیز ملاحظہ ہو: التفسیر الکبیر ٤ / ٢٥ نوائد اس میں ہے: "مغفرت ہے آخرت کے فوائد کی طرف اشارہ ہے اور (فضلا) ہے دنیا میں طنے والے فوائد و ثمرات اور خرج شدہ مال کے بدل کی طرف اشارہ ہے۔"

۵- المحرر الوجيز ۳۲۹/۲

امام ابن قیم الجوزیہ آیت کریمہ کی تغییر میں فرماتے ہیں: "بندے کے خرچ کرنے پراللہ تعالیٰ اس کے گناموں کی معافی کاوعدہ فرماتے ہیں اور فضل عطا فرمانے کا بین دلاتے ہیں کہ اس نے جو خرچ کیا 'اس سے کئی گنازیادہ دنیا میں یادنیا و آخرت دونوں میں عطافرمائیں گے۔" (۱)

: 3

رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يبلغُ بِهِ النَّبِيَّ وَكَالُمُ عَنْهُ يبلغُ بِهِ النَّبِيَّ وَكَالُمَ اللهُ تَبَارِكُ وَ تَعَالَى: "يَا ابْنَ آدَمَ اَنْفِقُ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَى: "يَا ابْنَ آدَمَ اَنْفِقُ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَى: "يَا ابْنَ آدَمَ اَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ)، (٢)

امام مسلم رحمته الله عليه حفرت ابو ہر رومنی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: "الله تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "الله تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ابن آدم! تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔"

الشد اکبر! راہِ ربِ قدوس میں خرچ کرنے والے کے لیے کتنی قطعی صفانت اور حتی گارنی ہے!

رزق کے حصول کا کتناسل 'آسان اور یقینی طریقہ ہے!

بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور وہ اس پر خرچ کریں اور جب فقیر 'حقیر 'مسکین اور محتاج بندہ ان کی راہ میں اپنی بساط کے مطابق خرچ کرے گا تقیر 'حقیر 'مسکین اور محتاج بندہ ان کی راہ میں اپنی بساط کے مطابق خرچ کرے گا تو وہ خزانوں کے مالک 'شاہوں کے شاہ 'قدر د ان اللہ اس پر اپنی کبریائی 'عظمت اور شان کے مطابق خرچ کریں گے۔

التفسیر القیم ص ۱۹۸ نیز ملاحظہ ہو: فتح القدیر ۱/۳۳۸ اوراس میں ہے (فعل) سے مرادیہ ہے کہ ان کے خرج شدومال کے عوض اللہ تعالی اس سے بمتر عطافر مائیں مے دنیا میں ان کے رزق میں کشادگی اور آخرت میں ایک فعتیں عطافر مائیں مے جو دنیا میں خرج شدومال سے اعلیٰ زیادہ 'بلندوبالا اور شاندار ہو گئی۔
 ۲- صحیح مسلم ۲/۱۹۰-۱۹۹۲

امام نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "اللہ عزوجل کاار شادگرامی ﴿ اَنْفِقُ الله عَلَيْكَ ﴾ آیت کریمہ ﴿ وَمَاۤ اَنْفَقْتُم ْ هِنْ شَیْءٍ فَهُو َیُخْلِفُهُ ﴾ ہی کی تفسیر ہے اور اس میں نیکی کی را ہوں میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے اور اس بات کی بشارت ہے کہ ان کی راہوں میں خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہترین بدل پائے گا۔ ہے کہ ان کی راہ میں خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہترین بدل پائے گا۔ (۱)

•

امام بخاری رحمته الله علیه حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: "ہر دن جس میں لوگ صبح کرتے ہیں 'دو فر شنے اترتے ہیں – ایک ان میں سے دعا کرتے ہوئے کہنا ہے: "اے اللہ! خرج کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما – "اور دوسراالتجا کرتا ہے: "اے اللہ! جو خرج نہ کرے اس کامال تلف فرما – "

اس حدیث شریف میں جناب نبی کریم علی نے امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے والے کے لیے ہر صبح فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کو خرج شدہ مال کا خلف عطا فرمادیں 'اور خلف سے مراد جیسا کہ ملاعلی قاری نے بیان کیا ہے 'عظیم اور اچھا بدل ہے یا اس سے مراد دنیا میں عوض اور آخرت میں صلہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادِ گرامی میں ہے:

۱- شرح النووى ۵/۷۷ ۲- صحيح البخاري ۳۰۴/۳

﴿ وَمَآ اَنْفَقْتُم مِنْ شَيْءٍ ﴾ (ا) اور بیہ بھی معلوم ہے کہ فرشتوں کی دعا بارگاہِ اللی میں قبول کی جاتی ہے۔
میں قبول کی جاتی ہے۔(۲) کیونکہ وہ ان کی اجازت کے بغیر کسی کے لئے دعا نہیں کرتے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں :

﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ادْتَصَلَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ (٣) ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ادْتَصَلَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ (٣) دُاوروه (فرشتے) کسی کی سفارش نہیں کر سکتے گرجس کے لیے وہ (اللہ تعالیٰ) پند کرے اوروہ اس کے جلال سے ڈررہے ہیں۔"

0

رَوَى الإِمَامُ الْبَيْهَ قِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكَ قَالَ: ﴿ اَنْفِقْ يَا بِلاَلُ اللهُ وَلاَ تَنْخُسْ مِنْ فِي الْعَرْشِ اِقْلاَلاً ﴾ ( ) قال: ﴿ اَنْفِقْ يَا بِلاَلُ اللهِ وَلاَ تَنْخُسْ مِنْ فِي الْعَرْشِ اِقْلاَلاً ﴾ ( ) امام بيها حضرت الوجريره رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب نبی کریم علی سے روایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ''اے بلال! فرچ کرواور عرش والے سے شکی کا اندیشہ ندر کھو۔'' بلال! فرچ کرواور عرش والے سے شکی کا اندیشہ ندر کھو۔'' الله تعالیٰ کی راہ میں فرچ کرنے والے کے لیے رزق کے ملنے کی کتنی الله تعالیٰ کی راہ میں فرچ کرنے والے کے لیے رزق کے ملنے کی کتنی

١- ملاحظه ١٠ : مرقاة المفاتيح ٣ /٣٢٣

سید محمد رشید رضا کہتے ہیں: "میرے نزدیک اس دعاکا معنی ہے ہے کہ سنن الہیہ ہیں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں نورج کرنے والے کے لئے اسباب رزق کو آسان و سل کر دیتے ہیں 'دلوں ہیں اس کی عظمت جمادیتے ہیں اور بخیل ان باتوں سے محروم رہتاہے۔" (تفسیر المنار سم / ۲۷)

۲- ملاحظه بو:عمدة القارى ۸ / ۲ ۳۰۰

٣- سورة الانبياء /٢٨

٣- رواه البيهقى فى شعب الايمان-طاخط بومشكواة المصابيح ا/٥٩٠-٥٩١ مر ثين خاس صديث كوثابت قرار ديا به (طاخط بومجمع الزوائد ١٢٦/٣) و كشف الخفاء و مزيل الالباس ١/٢٣٠ و تنقيح الرواة فى تخريج احاديث المشكواة ١٩/٢ هامش مشكواة المصابيح للشيخ الالبانى ١/١٩٥

مضبوط اور کی ضانت ہے!

کیا ہے ممکن ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے 'عرشِ عظیم کے رب اس کو بے یار و مد دگار چھوڑ دیں اور وہ ننگ دستی و فقر کا شکار ہو جائے ؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قشم! ایسا ہرگز ممکن نہیں۔

ملاعلی قاری حدیث کی شرح میں تحریر کرتے ہیں: ''کیا تجھے اس بات کا اند بیشہ ہے کہ آسان سے زمین کا نظام چلانے والے رب تجھے ضائع کر دیں گے؟ کیا تمہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ جن کی رحمت آسان و زمین کے سب مکینوں کو خواہ وہ ان کے ماننے والے ہوں یا انکار کرنے والے 'پرند ہوں یا چرند 'سب ہی کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہے ' تجھے مایوس کریں گے اور تیرے رزق کو کم کریں گے ؟'' (۱)

و :

حدیث سیرت کر اجم اور تاریخ کی کتابوں میں کتنے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو دنیا ہی میں مسترین بدلہ عطافر مایا - اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے ایک واقعہ پیش کرنے پر اکتفاکر تا ہوں :

رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْكُ فَالَ: ((بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سِحَابَةٍ: اِسْقِ حَدِيْقَةَ فُلاَن – فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَافْرَغَ مَاءً وه في حَرَّةٍ فَإِذَا ضَرِيقَةَ فُلاَن – فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَافْرَغَ مَاءً وه في حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ: "يَا فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ: "يَا

عَبْدَاللهِ! مَا اسْمُك؟" قَالَ: "فُلاَنْ" لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ: "يَا عَبْدَاللهِ! لِمَ تَسْأَلْنِي عَن اِسْمِيْ؟" فَقَالَ: "إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلاَن: صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلاَن: لاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا؟" قَالَ: "اَمَّا اِذَا قُلْتَ هَذَا فَانِي النَّلُومُ مَا يَحْرُجُ مِنْهَا فَاتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَ اكُلُ اَنَا وَ عِيَالِي ثُلُثًا وَ ارَدُّ فِيْهَا ثُلُكُهُمِهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولُولُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

امام مسلم رحمته الله عليه حفرت ابو ہريره رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں 'انہوں نے جناب نبى كريم عليہ سے روايت كى كه آپ علیہ نے فرمایا: "جب ایک شخص ایک بے آب و گیاہ کھلی جگه میں تھا'اس نے بادل سے آوازسى: "فلال آدمى كے باغ كوسراب كرو-"بادل نے سیاہ پوروں والی زمین كارخ كیا اور وہاں برسا - پانی كے ایک نالے نے بادل كے سارے پانی كو اپنے اندر سمولیا - وہ آدمی پانی كے بیجھے بیجھے روانہ ہوا - اس نے دیکھا كہ ایک آدمی اپنے باغ میں كھڑ اكدال سے آنے والے پانی كو باغ میں داخل كر رہا ہے - اس نے كدال والے شخص سے بوچھا: "اے بندة رب ا تمہارانام كیا ہے؟"اس نے جواب میں كما: فلال! اور وہ وہ بی نام تھاجواس نے بادل میں ساتھا -

باغ والے نے اس سے کہا: ''اے بند ہُ رب! تم نے میرے نام کے متعلق کیوں دریافت کیاہے؟''

کہنے لگا: "جس بادل کا بیریانی ہے میں نے اس میں ایک آواز سی تھی: "فلال آدمی کے باغ کوسیراب کرو-"

اور وہ نام تیرائی نام تھا۔ تو اس باغ میں کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا: "تو نے جب یہ بات مجھے بتلائی ہے (تو میں بھی تہیں اپنی بات بتلادیتا ہوں) میرا طریقہ یہ ہے کہ اس باغ کی پیداوار کا ایک تمائی حصہ بطور خیرات تقسیم کر دیتا ہوں' ایک تمائی میں اور میرے گھر والے کھالیتے ہیں اور ایک تمائی باغ کی ترقی کے لیے اس پرخرچ کر دیتا ہوں'

اور ایک دوسری روایت میں ہے: ''ایک تمائی مسکینوں' سوال کرنے والوں اور مسافروں کودے دیتا ہوں۔'' (۱)

امام نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "اس حدیث سے صدقہ کرنے ' مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ احسان کرنے 'اپنی کمائی سے خود کھانے اور گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔" (۲)

حاصل کلام ہے کہ رزق کی چاہیوں میں سے ایک چابی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنا ہے -اللہ رب العزت اپنی راہ میں خرج کرنے والوں کو دنیا میں اس سے کہیں زیادہ عطافرماتے ہیں اور آخرت کا اجرو نؤاب اس سے الگ ہے -

\*\*

۱- صحیح مسلم ۲۲۸۸/۳ ۲- شرح النوی ۱۱۵/۱۸

# شرعی علوم کے حصول کیلئے و قف ہونے والوں برخر ج کرنا

رزق کے اسباب میں ہے ایک سبب یہ ہے کہ جولوگ اپنے آپ کو علوم شرعیہ کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں 'ان پر خرج کیا جائے۔اس بات کی دلیل درج ذیل حدیث شریف ہے:

رَوَى الإِمَامَان الترمذي والحاكم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ أَحَوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدُ مَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدُ مَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدُ وَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدُ وَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدُ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله

امام ترندی اور امام حاکم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
روایت کی ہے کہ انہول نے فرمایا: جناب رسول اللہ عنظیہ کے زمانہ
مبارک میں دو بھائی تھے۔ایک علم کے حصول کے لئے جناب نبی کریم
عنظیہ کی مجلس میں حاضر ہوتا اور دو سر احصول معاش کے لیے سعی و
کوشش کرتا۔ حصول معاش کے لیے جدو جمد کرنے والے نے اپنے
بھائی کی شکایت جناب نبی کریم عنظیہ کی خدمت میں کی۔ آپ عنظیہ نے
فرمایا: "شاید کہ شہیس رزق اسی کی وجہ سے دیا جارہا ہے۔"

اس مدیث شریف میں جناب نبی کریم علی نے حصولِ رزق کے لیے

ا- جامع الترمذی ٤/٨ (الغاظ جامع الترندی بی كے بیں) و المستدرك على الصحيحين المستدرك على الصحيحين الم علم على الم على الم علم الرندي على المستدرك الم علم على اور فيخ الباني نے اس مديث كو صحيح قرار ديا ہے (ملاحظہ ہو: المستدرك الم ٩٣/١) و التلخيص الم ٩٣/٥ وصحيح سنن الترمذي ٢ /٢٢)

جدو جہد کرنے والے کو جو حصولِ علم میں مشغول اپنے بھائی کی شکایت لے کر آیا'
یہ بات سمجھائی کہ اپنے بھائی پر خرچ کر کے اس کا احسان جنلانا درست نہیں - وہ تو
یہ خیال کر رہا ہے کہ وہ محنت و مشقت کر کے کمار ہا ہے اور اس کا بھائی صرف کھار ہا
ہے - لیکن شاید کہ جو رزق اس کو میسر آرہا ہے' اس کی اصل وجہ حصولِ علم میں
مشغول بھائی ہی ہو۔

ملاعلی قاری جناب رسول کریم علی قاری مبارک (رافعلگ تُوزُقُ به به) کی شرح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: "(رتوزق)) صیغہ مجمول ہے "اس سے مرادیہ ہے کہ مجھے امید ہے یا ندیشہ ہے کہ مجھے رزق ملنے کا سبب تیری ہنر مندی یا کاریگری نہیں بلکہ مجھے توا پنے طلب علم میں مشغول بھائی کی برکت کی وجہ سے رزق مل رہاہے "لہذا تواس پر خرچ کرنے کا حیان نہ جتلا۔" (۱)

علامہ طیبی فرماتے ہیں: آپ کے قول شریف (رلَعَلَكَ)، میں وارد شدہ لعل کے بارے میں دواخمال ہیں۔ آپ کہ اس کا تعلق جناب رسولِ کریم علیہ لعل کے بارے میں دواخمال ہیں۔ آپ یہ کہ اس کا تعلق جناب رسولِ کریم علیہ سے ہو تو یہ قطعیت اور ڈانٹ اور سرزنش پر دلالت کر تاہے جس طرح آ یک دوسری حدیث شریف میں ہے:

(فَهَلْ تُرْزَقُونَ إِلاَّ بضُعَفَائِكُمْ)) (c)

''تہمیں فقط تمہارے کمز وروں کی وجہ ہے رزق دیا جاتا ہے۔'' دوسراا حمّال ہیہ ہے کہ اس کا تعلق مخاطب سے ہوتا کہ اسے غور و فکر کی تر غیب دے کرعدل وانصاف پر آمادہ کیا جائے۔ '''

١- مرقاة المفاتيح ٩/١٤١

۲- کمل مدیث شریف ص ۷۷ پر ملاحظه مو-

m- مرقاة المفاتيح ٩/١٤١

بعض علاے امت نے یہ بھی فرمایا ہے (۱) کہ علم شرعی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو و قف کرنے والے درج ذیل آیت کریمہ میں مذکور لوگوں میں شامل ہیں :

﴿ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ ضَرْبًا فِي سَبِيْلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِعَيْدٍ فَإِنَّ بِسِيْمُهُمْ لاَ يَسْئَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ بِسِيْمُهُمْ لاَ يَسْئَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهُ بِهِ عَلِيْمٌ ﴾ (٢)

" خیرات ان مخاجوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں (جہاد کے لیے یادین کا علم حاصل کرنے کے لیے) بند کیے گئے ہیں۔ زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ جو ان کا حال نہیں جانتا' وہ انہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے مال دار سمجھتا ہے۔ تو ان کا چرہ د کیھ کر ان کو پہچان لیتا ہے۔ لوگوں سے مال دار سمجھتا ہے۔ تو ان کا چرہ د کیھ کر ان کو پہچان لیتا ہے۔ لوگوں سے لیٹ کر نہیں ما نگتے اور تم جو مال بطور خیرات خرچ کرو' پس شحقیق اللہ تعالیٰ اس کو جانے والا ہے۔"

امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "اپ صدقات ایسے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہئے جن کی وجہ سے صدقات کی قدرو قیمت میں اضافہ ہو جیسے اہل علم پر صدقات خرج کرنا "کیونکہ اس سے ان کو حصولِ علم میں مدد ملے گ اور اگر نیت درست ہو تو علم سب سے اعلیٰ عبادت ہے - امام عبداللہ بن مبارک اپنی خیر ات اہل علم ہی کو دیتے - جب ان سے کما گیا: "آپ اپنی خیر ات کی تقسیم میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لیجئے - " تو فرمانے گئے: "میں منصب نبوت میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لیجئے - " تو فرمانے گئے: "میں منصب نبوت کے بعد کسی ایسے منصب کو نہیں جانتاجو علماء کے منصب سے اعلیٰ و افضل ہو - "

١- ملافظه و: تفسير المنار ٨٨/٣

٢- سورة بقرة /٢٢٣

اگر علاء میں سے کسی کا دل اپنی حاجت و ضرورت پورے کرنے میں مشغول ہوگیا تو نہ وہ علم کے لئے فارغ ہوگا اور نہ علم کیجنے کے لئے پیش قدمی کرے گا۔ ان کو علم کے حصول کی خاطر فارغ کر ناا فضل ہے۔" (۱) خلاصہ کلام یہ کہ جو شخص رزق کے حصول کا خواہش مند ہو وہ اپنا مال ان لوگول پر خرچ کرے جو علم شرعی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو و قف کر چکے ہوں۔۔

泰泰泰

#### \_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_

## کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا

حصولِ رزق کے اسباب میں ہے ایک سبب کمزور 'ناتواں' بے آسرا اور بے سہار الوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اس بات پر درج ذیل حدیث شریف دلالت کرتی ہے :

رَوَى الإِمَامُ البُخَارِىُّ عَنْ مَصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ وَرَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ وَنَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "هَلْ تُنْصَرُونَ وَ تُرْزَقُونَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "هَلْ تُنْصَرُونَ وَ تُرْزَقُونَ اللهِ بَنْ فَعَالِهُ فَيَالِكُمْ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

امام بخاری رحمته الله علیه حضرت معصب بن سعد رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی الله عنه نے خیال کیا کہ انہیں اپنے سے کمز ور لوگوں پر برتری حاصل ہے تو جناب رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: "تمهاری مدو صرف تمهارے کمز وروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا تا ہے۔"

پس جو شخص ہیہ پہند کرے کہ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کی نفرت و تائید فرمائیں اور رزق کے دروازے اس پر کھول دیں تووہ کمزور 'نا تواں ' ضعیف ' بے آسرا اور بے سہار اسلمانوں کی عزت و تکریم کرے اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کا سلوک روا رکھے۔

١- صحيح البخاري ١٤٩/١٣ (المطبوع مع عمدة القارى)

ایک اور حدیث شریف میں جناب نبی کریم علی نے بیان فرمایا کہ جوشخص انہیں راضی اور خوش کرنا جاہے وہ امت کے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرے اور وہ حدیث پاک درج ذبل ہے:

رَوَى الآئِمَةُ أَحْمَدُ وَ آبُودَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَالْحَاكِمُ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَالَّذَ مَنْ وَاللهِ عَنْهُ فَالْمَا تُرْزَقُونَ وَ تُنْصَرُونَ وَتُنْصَرُونَ وَتُنْمَا تُونَا وَتُنْ وَتُنْصَرُونَ وَتُنْمَا يَكُمْ فَائِكُمْ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ وَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ ا

حضرات ائمہ احمر' ابوداؤد' ترندی' نسائی' ابن حبان اور حاکم حضرت
ابوالدرداء رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں
نے جناب رسول اللہ علیہ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: "میری رضااپ
کمزورلوگوں کے ساتھ احسان کرکے حاصل کرنے کی کوشش کرو' کیونکہ
تہیں اپنے کمزوروضعیف لوگوں کی وجہ سے رزق اور نصرت ملتی ہے۔"
ملا علی قاری جناب رسول اللہ علیہ کے ارشادِ گرامی (رابغُونیی فیی ضعفانِکم) کی شرح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: "اپنے فقیر لوگوں کے ساتھ طمنی کرکے میری خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔اس سے رزق اور اصان کر کے میری خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔اس سے رزق اور افسرت و تائید ملتی ہے۔" (۲)

۱- المسنده/۱۹۸ و سنن ابی داود ک/۱۸۲ و جامع الترمذی ۲۹۱/(الفاظ جامع تر ندی ۱۸۲/(الفاظ جامع تر ندی می ۱۹۸/(الفاظ جامع تر ندی می کی مین النسائی ۲۹۱/۳۵ و الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ۱۱/۸۵ و المستدرك علی الصحیحین ۱۰۲/۲۰۱

محرثين في ال حديث كو ثابت قرار ديا م ( الماحظه به وجامع الترمذى ۵ / ۲۹۲ و المستدرك المرا و التلخيص ۲ / ۱۰۹ و صحيح سنن ابى داؤد ۲ / ۲۹۳ و صحيح سنن الترمذى ۱۰۹/۲ و صحيح سنن النسائى ۲ / ۱۲۹ و صحيح سنن النسائى ۲ / ۲۲۳ و سلسلة الاحاديث الصحيحة ۲ / ۲۲۳ ملاحظه بو: مرقاة المفاتيح ۹ / ۸۳ م

جس کسی نے فقیر اور کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے اللہ رب العزت کے حبیب جناب رسول اللہ علیہ کوراضی و خوش کیا اس پر ان کے رب رحیم و رحمٰن راضی و خوش ہوں گے - دشمنوں کے خلاف اس کی نصرت و اعانت فرمائیں مے اورا پی کرم نوازی سے اس پررزق کے دروازوں کو کھول دیں گے -

辛辛辛

-----

# الله تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا

رزق کے اسباب میں ہے ایک سبب اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا ہے۔ اس موضوع کے متعلق گفتگوان شاءاللہ تعالیٰ درج ذیل دو نکتوں کے تحت ہوگی۔ ا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کا مفہوم

۲: الله تعالیٰ کی راه میں ہجرت کے رزق کا سبب ہونے کی دلیل

۱: الله تعالیٰ کی راه میں ہجرت کا مفہوم:

امام راغب اصفها فى نے اس كى تعريف كرتے ہوئے فرمايا ہے: ((الخُرُو ْجُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الإِيْمَانِ كَمَنْ هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ))

"دارالحفر سے دارالا بمان کی طرف جانا' جیسا کہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی۔"

ہجرت کے لئے ضروری ہے جیسا کہ سید محمد رشید رضانے بیان فرمایا ہے کہ وہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو۔ ہجرت کرنے والے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہو۔ ہجرت کرنے والے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے مطابق اقامت دین اور اہلی ایمان پر ظلم و زیادتی کرنے والے کا فروں کے مقابلے میں مومنوں کی نصرت و تائید ہو۔ (۲)

۱- المفردات في غريب القرآن ص ٥٣٤ نيز ملاقطه هو: تحرير الفاظ التنبيه ص ٣١٣
 كتاب التعريفات ص ٢٤٤

٢- ملاحظه بو: تفسير المنار ٥/٩٥٣

## ٢: الله تعالى كى راه ميں جرت كے رزق كاسب مونے كى دليل:

ورج ذیل آیت مبار کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کے رزق کا سبب ہونے پر دلالت کرتی ہے:

﴿ وَمَن يُهَاجِو فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِد فِي الأَرْضِ مُوعَمًا كَثِيْرًا وَسَعَةً ﴾ (أ) "اور جوكوئى الله تعالى كى راه ميں اپناوطن چھوڑے وہ زمين ميں رہنے كى بہت جگہ اور روزى ميں كشادگى يائے گا-"

اس آیت ِشریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دنیا میں دوانعامات میسر آنے کی بشارت دی ہے۔

يهلاانعام ﴿مُرْغَمًا كَثِيرًا ﴾ اوردوسرا انعام ﴿سَعَةً ﴾

اور ﴿ مُواْغَمًا كَفِينُوا ﴾ سے مراد ---- جیسا کہ امام رازیؒ نے بیان فرمایا
ہے --- بیہ ہے: "اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسر سے شہر میں چلا جانے والا 'اس شہر میں خیرو نعمت پائے گااور بیہ بات پہلے شہر والوں کے لئے ذلت و رسوائی کا سبب ہوگی 'کیونکہ جب وطن چھوڑ کر جانے والے کے دوسر ی جگہ کے معاملات اور اس کی خبروطن کے لوگوں کو پنچے گی تووہ اس کے ساتھ اپنے بر سے سلوک کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے اور انہیں ذلت و رسوائی کا احساس ہوگا۔ (۱)

اور ﴿ سَعَةَ ﴾ ہے مرادرزق میں وسعت اور کشادگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما' امام ربیج' امام ضحاک ﷺ امام عطا<sup>(۳)</sup> امام عطا<sup>(۳)</sup> اور جمہور علماے امت نے ﴿ سَعَةَ ﴾ کی بھی تغییر بیان فرمائی ہے۔ (۵)

١- سورة النساء/١٠٠

۲- التفسير الكبير ۱۱/۱۱ نيز طاحظه مو: تفسير القاسمى ۵/۲۰۰٬ و تفسير التحرير والتنوير ۵/۱۰۰ و التحرير والتنوير ۵/۸۰/۱وراس ميں ہے: "نی جگه ميں استفرار حاصل كر كے يه ان لوگوں كى تذليل كاسب بن جنوں نے انہيں وطن سے نكل كر جانے پر مجور كيا- يعنى جس طرح اس كى قوم نے اس كو كفرير مجبور كر كے جنوں سے انہيں وطن سے نكل كر جانے پر مجبور كيا- يعنى جس طرح اس كى قوم نے اس كو كفرير مجبور كر كے

امام قاده رحمته الله عليه ﴿ سَعَةً ﴾ كي تفيير ميس فرمات بيس:

((المعنى: سَعَةُ مِنَ الضَّلاَلَةِ اِلَى الْهُدَى، وَ مِنَ الْعَيْلَةِ اللَّهِ الْهُدَى، وَ مِنَ الْعَيْلَةِ اللَّهِ الْهُدَى، وَ مِنَ الْعَيْلَةِ اللّهِ الْغِنْي،)

"گرائی کی تنگی کی بجائے رشد وہدایت کی وسعت اور فقر کی جگہ تو تگری-"
امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ((السَّعَةُ سَعَةُ الْبِلاَدِ))
(سعة) سے مراد شہروں کی وسعت ہے۔(۱)

امام قرطبی ان تینوں اقوال پر تبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "امام مالک کی تفسیر عربی زبان کی فصاحت کے سب سے زیادہ قریب ہے "کیونکہ زمین اور طرح کا نشادگی کی وجہ سے رزق کی فراوانی "غموں سے سینوں کی آزادی اور اسی طرح کی دیگر آسانیوں کے اسباب میسر آتے ہیں۔" (۳)

آیت کریمہ کی تفسیر کے متعلق ندکورہ بالا نتیوں اقوال میں ہے جو قول مجھی لیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی وجہ سے رزق کی وسعت و فراخی کا وعدہ براہ راست یا بالواسطہ موجود ہے اور اللہ رب العزت کا وعدہ حق اور سیجے ہے :

گذشتہ سے پیوستہ \_\_\_\_\_

ا في برترى كا ظماركيا "اى طرح يه ان كى كرفت واثرات م الهاور آزاد موكر ان كى ذلت ورسوا كى كاسبب بنا- " - سلاحظه مو: تفسير المحرر الوجيز ٣ / ٢٣٨ و زاد المسير ٢ / ٩ ك ا و تفسير القرطبى ٣٣٨ / ٥

٣- ملاحظه مو: فتح القدير ا/١٢٧

۵- ملافظه يو: زاد المسير ۱۲۹/۲ و روح المعانى ۱۲۷/۵ و تفسير المنار ۳۵۹/۵) و ايسر التفاسير ۱۴۵/۱۰

۱- تفسير القرطبي ۵/۳۴۸ نيز الحظه مو: تفسير ابن کثير ا/۵۹۵

٢- تفسير القرطبي ٥ /٣٣٨ نيز الاخطه و: تفسير ابن كثيرا / ٥٩٤

٣- تفسير القرطبي ٣٨/٥ " ييز لما حظه ١٤٤ روح المعاني ١٢٤/٥

﴿ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقِّ وَ لَكِنَّ اكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (ا) "بِ شِك الله كاوعده سچاہے ليكن اكثر لوگ نهيں جانے-" اوروه اپنے وعده كى خلاف ورزى نهيں فرماتے:

﴿ وَعَدَاللَّهِ لاَ يُخلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِنَّ اَكُثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) "بيه الله تعالى كاوعده ہے 'الله تعالی اپنے وعدے كی خلاف ورزی نہیں كرتے لیكن اكثر لوگ نہیں جانے - "

تاریخِ عالم اس وعدے کی سچائی پر دلالت کرتی ہے اور آج بھی اس وعدے کی صوافت عیال ہے۔ تاریخِ اسلام سے معمولی وا تفیت رکھنے والا شخص بھی اس بات سے بے خبر نہیں کہ جب حضر ات صحابہ رضی اللّه نتمائی کی فاطر ہجرت کر کے مکہ کر مہ میں اپنے اعزہ وا قارب گھروں 'ساز وسامان اور مال و دولت کو چھوڑ اتو اللّه مالک الملک نے انہیں سرزمین شام 'ایران اور یمن کے خزانوں کی چابیاں عطافر مادیں۔ شام کے سرخ محلات اور مدائن کے سفید محلات کا انہیں مالک بنایا۔ صنعا کے دروازے ان کے کھول دیئے اور قیصر و کسری کے خزانے ان کے قد موں میں ڈھیر ہوئے۔

امام رازی رحمته الله علیه مذکوره بالا آیت کریمه کی تغییر کانچوژ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

''آیت کریمہ کا خلاصہ سے ہے کہ گویا کہ اس میں کہا گیا ہے: اے انسان! اگر تو وطن سے ہجرت اس خدشے کی وجہ سے ناپبند کر تا ہے کہ تجھے پر دلیس کی مشقتوں اور مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا تو تُواس اندیشے کواپنے دل و دماغ سے نکال

۱- سوره يونس /۵۵

۲- سورة الروم / ۲

دے - جہاں تو ہجرت کر کے جائے گاوہاں تخفیے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ نعمتیں اور اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمائیں گے کہ جنہوں نے تخفیے وطن سے نکالا وہ تیری اس حالت و کیفیت کو د کیھ کر ذلت ورسوائی محسوس کریں گے 'اور ہجرت کرنا تیر ہے لیے رزق کی فراخی اور وسعت کا سبب بن جائے گا۔ (۱)

\*\*\*

#### فاتمه

سب حمد وستائش اور تعریف اللدرب العالمین کے لیے کہ انہوں نے اس ناکارہ بندے کو اس موضوع کے متعلق گفتگو کی توفیق سے نوازا - اب انہی کی بارگاہ میں عاجزانہ التجاہے کہ وہ اس حقیر و ناقص کوشش کو قبول فرمائیں - گزشتہ گفتگو کا خلاصہ مندر جہ ذیل نکات کی صورت میں پیش خدمت ہے :

ا: الله تعالیٰ نے پچھ باتوں کورزق کے اسباب بنایا ہے۔ان میں سے دس اسباب کاذکر اس کتا بچے میں کیا گیا ہے جو کہ درج ذیل ہیں:

استغفارو توبه

٢: تقوي

m: توكل على الله تعالى

٣: الله تعالى كى عبادت كے ليے فارغ ہونا

۵: مج وعمره میں متابعت کرنا

۲: صله رحمي

۷ : الله تعالیٰ کی راه میں خرچ کرنا

٨: شرعى علم كے حصول كے ليے اپنے آپ كو و قف كرنے والول پر خرچ كرنا

9: کمزورلوگول کے ساتھ احسان کرنا

١٠: الله تعالیٰ کی راه میں ہجرت کرنا

ب: استغفار و توبہ صرف زبان ہی کے ساتھ نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ دل
میں گزشتہ گنا ہوں پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو اور اس
کے ساتھ ساتھ عمل سے زبان ودل کی تائید و تقید این بھی ہو۔

ج: تقویٰ صرف پر بیزگاری کے دعویٰ کا نام نہیں بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے جو اس کو گناہ گار کر دے -اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرے اور ہر اس قول وعمل اور عقیدے سے دوری اختیار کرے جو اس کو عذاب اللی کا مستحق بنادے -

و: توکل کے معنی حصولِ رزق کے لیے کوشش کا ترک کرنا نہیں 'بلکہ رزق کے حصول کے حصول ہے۔ البتہ کے حصول کے لیے جدو جہد بکرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اس کا بھروسہ اپنی محنت ومشقت پرنہ ہو بلکہ ربز ذوالجلال پر ہو۔

8: الله تعالیٰ کی عبادت کے لئے فارغ ہونے کے معنی بیہ نہیں کہ دن رات مسجد میں بیٹھا عبادت میں مشغول رہے اور حصولِ رزق کے لیے کوئی کوشش نہ کرے 'بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہ پوری توجہ 'و کجمعی 'و ھیان اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔

و: صلہ رخی صرف مال ہی کے ذریعے رشتہ داروں پر احسان کرنے میں منحصر نہیں 'بلکہ ان کو خیر پہنچانے اور شرسے بچانے کی ہر کوشش صلہ رحمی ہے 'خواہ وہ مال کے ساتھ ہویا کسی اور ذریعے ہے۔

نافرمان اور برے رشتہ داروں سے صلہ رحمی ہیہ نہیں کہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کیے جائیں یا ان کی سیاہ کاریوں اور جرائم کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کے ساتھ مداہنت اور منافقت کی پالیسی اختیار کی جائے۔ان کے ساتھ صلہ رحمی ہے کہ انہیں جنم کی آگ سے بچانے کی خاطر نیکی کی راہ پر لانے ساتھ صلہ رحمی ہے کہ انہیں جنم کی آگ سے بچانے کی خاطر نیکی کی راہ پر لانے

اور بدی کی راہ سے ہٹانے کے لیے اپنی ساری قوتیں ' نوانا ئیاں اور وسائل صرف کیے جائیں۔

اس موقع پر میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے پر زور اپیل کرتا ہوں کہ وہ حصولِ رزق کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کروہ رزق کے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کروہ رزق کے اسباب کو حرزِ جال بنالیس - ہر قتم کی خیر و سعادت اور خوش بختی الله مالک الملک کی بتلائی ہوئی راہ پر چلنے میں ہے - اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُواۤ اَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَوْءِ وَ قَلْبِهِ وَانَّهُ آلِيْهِ يُحُولُ بَيْنَ الْمَوْءِ وَ قَلْبِهِ وَانَّهُ آلِيهِ لَيْهِ فَا لَهُ اللهِ يَحُولُ لَي بَيْنَ الْمَوْءِ وَ قَلْبِهِ وَانَّهُ آلِيهِ لَهُ اللهِ يَحُولُ لَهُ بَيْنَ الْمَوْءِ وَ قَلْبِهِ وَانَّهُ آلِيهِ لَهُ اللهُ يَحُولُ لَهُ بَيْنَ اللهِ يَعْلَمُواْ اللهِ وَاللهُ اللهُ يَحُولُ لُهُ بَيْنَ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَحُولُ لُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

"اے لوگو! جو ایمان لائے ہو' جب رسول علی تم کو ایسے کام کے لیے بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے تو اللہ تعالی اور اس کے رسول علی کا کہ کا کہ کہ مانواور سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے در میان حائل ہو جاتا ہے'تم کو اس کی طرف جمع ہونا ہے۔''

اور ہر فتم کا شر و مصیبت اور بد بختی و محرومی اللہ تعالیٰ کی راہ ہے ہیں ہے۔ سبنے میں ہے۔ سبندوالجلال خود فرماتے ہیں :

﴿ وَمَنْ آعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَانَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ آعْمَى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ الْقِيمَةِ آعْمَى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ كَذْلِكَ آتَيْكَ آتَيْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَٰلِكَ آلْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ (٢)

ا- سورة الانفال /٢٣

٢- سورة طه /١٢٢-١٢١

"اور جس نے میری کتاب سے منہ موڑا پس بے شک اس کے لئے معیشت ہے تک اور قیامت کے دن ہم اس کواندھاا ٹھائیں گے 'وہ کیے گا ۔ میرے رب! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا اور میں تو دیکھا بھالتا تھا'اللہ تعالی فرمائے گا: اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں' تو ان کو بھول گیا' اسی طرح آج نجھے بھلایا جائے گا۔''
اللہ تعالی ہم سب کواپی راہ پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ (آمین) اللہ تعالی علی نبینا و علی آلیه و اَصْحَابِهِ و آثباعِهِ و اَسْحَابِهِ و آثباعِهِ و اَسْحَابِهِ و آثباعِهِ و اَسْدَابِهِ و آثباعِهِ و اَسْدَابِهِ و آئباعِهِ و آئباعِ و آئباعِهِ و آئباع

﴿ وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾

泰泰泰

#### فهرس المصادر والمراجع

- ١ ((الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)) للأمير علاء الدين الفارسي،
   ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨ اهم ، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.
- ٢ ((أحكام القرآن)) للإمام أبي بكر بن العربي،: دار المعرفة بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع، بتحقيق الأستاذ على محمد البجاوي.
- (إحياء علوم الدين) للإمام أبي حامد الغزالي، ط: دار المعرفة بيروت،
   سنة الطبع ۴ ٤ ١ هـ.
- الأدب المفرد» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، ط: عالم الكتب بيروت، الطبعة الثانية ٥٠٤ هم، بترتيب و تقديم الأستاذ كمال يوسف الحوت.
- «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، ط: على نفقة سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، سنة الطبع ١٤٠٣هـ.
  - ٦ -(رأيسر التفاسير) للشيخ أبي بكر الجزائري، الطبعة الأولى ٧ ٤ ١ هـ.
- القلم دمشق، الطبعة الأولى ٨ ٤ ١هـ، بتحقيق الإستاذ عبد الغنى الدقر.
- التحفة الأحوذي) شرح جامع الترمذي للشيخ عبدالرحمن المبار كفوري،
   الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١ ٤ ١ هـ.
- ورتفسير البغوي) المسمَّى بـ ((معالم التنزيل) للإمام أبي محمد البغوي، ط: دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى ٣٠٤ هم، بإعداد و تحقيق الأستاذين خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار.

- ١ ( تفسير التحرير والتنوير) للأستاذ محمد طاهر ابن عاشور ، ط: الدار التونسية للنشر تونس، سنة الطبع ١٩٨٤م.
- ۱۱ (رتفسير الخازن) المسمَّى (رلباب التأويل في معاني التنزيل) للعلامة علاء الدين على بن محمد الشهير بالخازن، ط:دار الفكر بيروت، سنة الطبع علاء الدين على بن محمد الشهير بالخازن، ط:دار الفكر بيروت، سنة الطبع علاء الدين على بن محمد الشهير بالخازن، ط:دار الفكر بيروت، سنة الطبع علاء الدين على بن محمد الشهير بالخازن، ط:دار الفكر بيروت، سنة الطبع علاء الدين على بن محمد الشهير بالخازن، ط:دار الفكر بيروت، سنة الطبع على بن محمد الشهير بالخازن، ط:دار الفكر بيروت، سنة الطبع على بن محمد الشهير بالخازن، ط:دار الفكر بيروت، سنة الطبع التأويل بيروت، سنة الطبع بن محمد الشهير بالخازن، ط:دار الفكر بيروت، سنة الطبع بن محمد الشهير بالخازن، ط:دار الفكر بيروت، سنة الطبع بالتأويل بيروت، سنة التأويل بيروت بيروت، سنة التأويل بيروت، سنة التأوي
- ۱۲ (رتفسير أبي السعود) المسمّى بر(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) للقاضي أبي السعود، ط: دار إحياء التراث العربي، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ۱۳ (رتفسير الطبري) (جامع البيان من تأويل أي القرآن) للإمام أبي جعفر الطبري، ط: دار المعارف بمصر، بدون الطبعة و سنة الطبع، بتحقيق الشيخين محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر.
- القاسمي، ط: دار الفكر بيروت، الطبعة الثالثة ١٩٨٨هـ، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي.
- ۱ ((تفسير القرطبي)) المسمى بـ(الجامع الأحكام القرآن)) للإمام أبي عبد
   ا لله الفرطبي، ط: دار إحياء التراث العربي، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ۱۲ ((التفسير القيم)) للإمام ابن القيم، ط: دار الفكر بيروت، سنة الطبع المدين الشيخ محمد حامد حامد الفقى.
- 1 V ((التفسير الكبير) المسمى بر(مفاتيح الغيب) للإمام فخر الدين الرازي، ط: دار الكتب العلمية طهران، الطبعة الثانية، بدون سنة الطبع.
- 1 ↑ (تفسير ابن كثير) المسمى برر تفسير القرآن العظيم) للحافظ ابن كثير، ط: دار الفيحاء دمشق و دار السلام رياض، الطبعة الأولى ٣ ١ ٤ ١ هـ، بتقديم الشيخ عبد القادر الأرناؤ وط.

- ١٩ (رتفسير ابن مسعود رضي الله عنه) من إعداد الأستاذ محمد أحمد عيسوي، ط: مؤسسة الملك فيصل الخيرية، الطبعة الأولى ٥ ٤ ١هـ.
- ۲ (رتفسير المنار) للسيد محمد رشيد رضا، ط: دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية، بدون سنة الطبع.
- ۱ ۲ «التلخيص» (المطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين) للحافظ الذهبي، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ۲۲ (رتنقیح الرواة في تخریج أحادیث المشكاة) للشیخ أحمد حسن الدهلوي، ط: المحلس العلمی السلفی لاهور، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٣٣ (رجامع الترمذي) (المطبوع مع تحفة الأحوذي) للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١هـ.
- ٢٤ ((حاشية الإمام السندي على سنن النسائي)) للشيخ أبي الحسن السندي، ط: دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- ٢٥ ((روح المعاني)) للعلامة محمود الآلوسي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الرابعة ٥٠٤٠هـ.
- ٢٦ «زاد المسير في علم التفسير» للإمام ابن الجوزي، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٤م.
- ۲۷ («رياض الصالحين») للإمام النووي، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الخامسة ٥٠٤ هـ، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.
- ٢٨ (رسلسلة الأحاديث الصحيحة) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ،
   ط: المكتبة الإسلامية عمان والدار السلفية الكويت، الطبعة الأولى
   ٣٠٤٠٣هـ.
- ۲۹ «سنن أبي داود» (المطبوع مع عون المعبود) للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني، ط:دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.

- ٣ ((سنن ابن ماجة)) للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة، ط: شركة الطباعة العربية السعودية، الطبعة الثانية ٤ ٤ ١ هـ، بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي.
- السندي) (المطبوع مع شرح السيوطي وحاشية السندي) للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ط: دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- ٣٢ ((شرح السنة)) للإمام البغوي، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ٣٩١هـ، بتحقيق الشيخين شعيب الأرناؤوط و زهير الشاويش.
- ۳۳ ((شرح النووي على صحيح مسلم)) للإمام النووي، ط: دار الفكر بيروت، سنة الطبع ١٤٠١هـ.
- ٣٥ (صحيح ابن خزيمة) للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ط: المكتب الإسلامي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي.
- ۳۳ (صحیح سنن الترمذي) اختیار الشیخ محمد ناصر الدین الألباني، نشر: مكتب التربیة العربي لدول الخلیج الریاض، الطبعة الأولى ۹ ، ۶ ۱ هـ.
- ۳۷ «صحیح سنن أبي داود» صحح أحادیثه الشیخ محمد ناصر الدین الألباني، نشر: مكتب التربیة العربي لدول الخلیج الریاض، الطبعة الأولى ۴۰۹ هـ.
- ۳۸ «صحيح سنن ابن ماجة» اختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الطبعة الثالثة ۸ ٤ ١ هـ.
- ٩٣٠ ((صحيح سنن النسائي)) صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين

الألباني، الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ٩٠٤ هـ.

- \$ (صحيح مسلم) للإمام مسلم بن حجاج القشيري، نشر و توزيع: الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و الإرشاد الرياض، سنة الطبع • ٤ ١هـ، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي.
- ۱ على (رضعیف سنن أبي داود) ضعف أحادیثه الشیخ محمد ناصر الدین الألباني، ط: المكتب الإسلامي بیروت، الطبعة الأولی ۱۲ ۱ ۱ ۹ هـ.
- ۲ عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» للعلامة بدر الدين العيني،
   ط: دار الفكر بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ۲ = ((عون المعبود)) شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيّب العظيم آبادي،
   ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١ ٤ ١ هـ.
- ع ع «فتح الباري» شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر، نشر و توزيع: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية و الإفتاء والدعوة و الإرشاد الرياض، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- التجارية مكة المكرمة، بدون الطبعة وسنة الطبع، مع تعليق الأستاذ سعيد عمد اللحّام.
- الرؤوف المناوي، ط: دار المعرفة بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- القاموس المحيط) للعلامة محد الدين الفيروز آبادي، ط: المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ۲۵ (ركتاب التعريفات) للعلامة الجرجاني، ط: مكتبة لبنان بيروت، سنة الطبع ١٩٨٥م.
- 9 ٤ «كتاب الزهد» للإمام عبد الله بن المبارك، ط: دار الكتب العلمية

- بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.
- 0 ((كتاب السنن الكبرى)) للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1 1 1 1 هـ، بتحقيق الأستاذين د. عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كروي حسن.
- النظر والأحكام في جميع أحوال السوق) للإمام يحيى بن عمر الأندلسي، ط: الشركة التونسية للتوزيع، سنة الطبع ١٩٧٥م.
- ۲ «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للعلامة أبي القاسم الزمخشري، ط: دار المعرفة بيروت، بدون سنة الطبع والطبعة.
- ومزيل الإلباس) للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني، ط:مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الرابعة ٥٠٤ هم، بتصحيح الأستاذ أحمدالقلاش.
- الختاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة ٢ ٤ ١هـ.
- • (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزين) للقاضي ابن عطية الأندلسي، بدون الناشر و الطبعة و سنة الطبع، بتحقيق المجلس العلمي بفاس.
- المستدرك على الصحيحين) للإمام أبي عبد الله الحاكم، دار الكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ۷ (( المسند)) للإمام أحمد بن حنبل، ط: دار المعارف للطباعة و النشر مصر، الطبعة الثالثة، بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. [ (( المسند)) للإمام أحمد بن حنبل، ط: المكتب الإسلامي بيروت.].
- القضاعي، القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي،
   ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ٢٠٤١هـ، بتحقيق الشيخ

- حمديعبدالجيدالسلفي.
- 9 ((مشكاة المصابيح) للشيخ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ، بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
- ٦ (المفردات في غريب القرآن) للإمام راغب الأصفهاني، ط: دار المعرفة بيروت، بدون سنة الطبع، بتحقيق الأستاذ سيد كيلاني.
- ۱ ٦ «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر ، ط: قرآن عجل كراتشي، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٦ ٦ «النهاية في غريب الحديث والأثنى للإمام ابن الأثير، الناشر: المكتبة الإسلامية بيروت، بدون سنة الطبع، بتحقيق الأستاذين طاهر أحمد الزاوي ود. محمود الطناجي.
- ٦٣ (هامش الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) للشيخ شعيب الأرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨.
- ٦ = (هامش المسند) للشيخ أحمد محمد شاكر، ط: دار المعارف للطباعة و النشر مصر، الطبعة الثالثة.
- ٦٥ (رهامش مشكاة المصابيح) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط:
   المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية ٩٩٩٩هـ.

# ماتي الرزق

### على ضوء القرآن والسئة

دكتور / فضل الهي

URDU



المكتب التعاوف للذعوة والانساروة وعيد الحاليات بسلطانة

ويتك والموسوع الماسيع مرب المعالم الموسائل المعالم والمعرود والكوراني Sultanah 22 (Chomman).com ويتك

THE COOPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNERS GUIDANCE AT SULTANAH
Tel-124/077 Fax:4751005 P.O. Box: 92675 Riyann: 11653 x. S.A. E-mail: 9unanah22/0notmail.com